# اردوكا كلاسكى ادب

# مقالات سرسير

تغلیمی،تربیتی اورمعاشر تی مضامین

جلد مشتم مرتبه مولا نامحمرا ساعیل ، پانی پنی

#### مقالات سرسيد

سرسید کے ادبی کارناموں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نمایاں حیثیت ان کی مضمون نگاری اور مقالہ نو لیمی کو حاصل ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے اعلی مضمون نگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑ وں مضامین اور طویل مقالے بڑی تحقیق و تدقیق، محنت و کاوش اور لیافت و قابلیت سے لکھے اور اپنے بیچھے نادر مضامین اور بلند پایہ مقالات کا ایک عظیم الشان ذخیرہ چھوڑ گئے۔

ان کے بیش بہامضامین جہاں ادبی لحاظ سے وقع ہیں، وہاں وہ پر از معلومات بھی ہیں۔ ان کے مطالع سے دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور فہ ہی مسائل اور تاریخ عقدے مل ہوتے ہیں اخلاق وعادات کی اصلاح کے لیے بھی وہ بے نظیر ہیں اور سیاسی ومعاشرتی لحاظ سے بھی نہایت فائدہ مند ہیں۔ نیز بہت سے مشکل سوالوں کے تسلی بخش جوابات بھی ان میں موجود ہیں سرسید کے ان واتی عقائد اور فہ ہی خیالات کے متعلق بھی ان سے کافی روشنی ملتی نے جوابینے زمانے میں زبر دست اعتر اضات کا ہدف رہے ہیں ان مضامین میں علمی حقائق بھی ہیں اور ادبی لطائف بھی، سیاست بھی مضامین میں علمی حقائق بھی ہیں اور ادبی لطائف بھی، سیاست بھی

ہے اور معاشرت بھی ، اخلاق بھی ہے اور موعظت بھی ، مزاح بھی ہے اور معاشرت بھی ، مزاح بھی ، ہے اور دکشی بھی ، ہے اور دکشی بھی ، در دبھی ہے اور در بھی ہے اور در بھی ہے اور در بھی خرض سرسید کے بید مضامین و مقالات ایک سدا بہار گلدستہ ہیں جن میں ہر رنگ اور ہوشم کے خوشبودار پھول موجود ہیں۔

یہ مضامین سرسید نے جن اخباروں اور رسالوں میں وقاً فو قاً کھے، وہ مدت ہوئی عام نظروں سے او بھل ہو چکے تھے اور کہیں ان کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ پرانے اخبارات ورسائل کے فائل کون سنجال کرر کھتا ہے۔ سرسید کی زندگی میں کسی کواس کا خیال بھی نہ آیا کہ ان تمام میش قیمت جواہرات کو جمع کر کے فائدہ عام کے لیے شائع کر دے۔ صرف دوا یک نہایت ہی مختصر مجموعے شائع ہوئے مگر وہ بھی ہے حد تشنداور نامکمل، جونہ ہونے کر ابر تھے۔

سرسید کے انتقال کے بعد نصف صدی کا طویل زمانہ گزرگیا گرکسی کے دل میں ان مضامین کے جمع کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا اور کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا آخر کا رمجلس ترقی ادب لا ہور کو ان بکھرے ہوئے بیش بہا جواہرات کو جمع کرنے کا خیال آیا مجلس نے ان جواہرات کو ڈھونڈنے اور ان کو ایک سلک میں پرونے کے لیے مولا نا محمد اساعیل پانی پتی کا انتخاب کیا جنہوں نے پرانے اخبارات اور قدیم رسالوں کے فائلوں کی تلاش میں دور ونز دیک کے سفر کیے فراہمی مواد کے لیے ان کے بوسیدہ اور دریدہ اور اق کوغور واحتیاط سے پڑھنے کے بعد ان میں سے مطلوبہ مواد فراہم کرنا بڑے
بھیڑے کا کام تھا، مگر چونکہ ان کی طبیعت شروع ہی سے دقت طلب
اور مشکل پیندوا قع ہوئی تھی ،اس لیے انہوں نے یہ ذ مہداری باحسن
طریق پوری کی چنا نچہ عرصہ دراز کی اس محت و کاوش کے شمرات
ناظرین کرام کی خدمت میں'' مقالات سرسید'' کی مختلف جلدوں کی
شکل میں فخر واطمینان کے جذبات کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں۔

### علم

### (مقالات سرسيدمرتبه عبدالله خال خویشگی صفحه 72 تا 74)

جہاں اور بہت سے عجائبات قدرت اللی میں انہی میں سے انسان کے خیالات بھی نہایت عجیب ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قتم کی مخلوقات ایک ہی سا خیال رکھتی ہے جانوروں کی وہ حرکات اور افعال جو جاندار ہونے کے سبب سے ہیں، اور وہ چیز جومحرک ان افعال یا حرک کی بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے اس کا کچھ ہی نام رکھو، مگر وہ وہی چیز ہے جس کو انسانی حالت میں خیال کہتے ہیں۔

تمام افعال اور حرکات جانوروں کی بلاشبہ ارادی ہیں اور پچھشک نہیں کہ وہ متحرک بالا رادہ ہیں ان کی تمام حرکتوں کا باعث بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک خیال جلب منفعت مادی، جیسے غذا اور مسکن وغیرہ یا غیر مادی جیسے فرحت وانبساط اور بشاشت، یا خیال دفع مصرت مادی وغیر مادی کا ہوتا ہے۔ ہم نہیں پاتے کہ انسان میں اور کوئی چیز اس سے زیادہ ہے بلاشبہ اتنا فرق پاتے ہیں کہ جانور میں وہ خیالات محدود اور انسان میں نا محدود ہیں مگر تعجب تو ہم کو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہرگاہ ایک قتم کے جانوروں میں ایک ہی سے خیالات ہیں اور ان پر وہ سب ایک ہی سایقین کامل رکھتے ہیں، تو تمام انسان بھی باوجود یکہ ایک قتم کے جاندار وہ سب ایک ہی سایقین کامل رکھتے ہیں، تو تمام انسان بھی باوجود یکہ ایک قتم کے جاندار

ہیں،ایک سے خیالات اورایک ہی سایقین کیوں نہیں رکھتے ہیں۔

کبھی پیمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں کے خیالات محدود ہونے کے سبب متفق ہیں اور انسان کے خیالات میں نامحدود ہونے کے سبب وہ صفت نہیں ہے مگریہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ نامحدود ہونے کے لیے مختلف ہونا ضروز نہیں ہے پس انسانوں کے خیالات سے جہاں تک ہم کووا قفیت ہوائی قدر کا بات قدر الہی سے ہم کوزیادہ واقفیت ہوتی ہے اور ان خیالات کا صحیح ہونا یا غیر سے ہمونا ہمارے اس فائدے میں کچھ نقصان نہیں پہنچا تا بلکہ در صورت مختلف ہونے کے اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے اس لیے ہم اپنے اس آرٹیکل میں ایک انسان کے خیالات بیان کرتے ہیں جن کووہ اس طرح پر کہتا ہے:

" بھے کو خیال آیا کہ جس قدر اور جانوروں کو کرنا ہے اتنا ہی مجھ کو کھی کرنا ہے یا اس سے زیادہ کرنا ہے مگر میر ہے خیال میں یہ آیا کہ انسان کے سواتمام جاندار مخلوقات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بنانے والے کاریگر نے سب پچھان کے ساتھ بنادی بیں ان کو ان چیزوں کے بہم پہنچانے یا پیدا کرنے کی حاجت نہیں ہے تمام جانداروں کی خوراک بغیران کی سعی و تدبیر کے پیدا ہوتی ہے سرد ملک کے جانوروں کے لیے نہایت عمدہ بشینہ کا گرم لباس ان کے بدنوں پر پیدا کیا ہے پرند جانوروں کے لیے مینہہ سے بچنے کا باران کوٹ انہی کے بدنوں پر سیا ہے۔ گرم ملک کے جانوروں کے لیے اسی آب و ہوا کے مناسب ان کا جامہ قطع کیا ہے۔ گر انسان کے لیے پچھ نہیں کیا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مناسب ان کا جامہ قطع کیا ہے۔ گر انسان کے لیے پچھ نہیں کیا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ سب پچھ خود کرنا ہے۔'

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان اپنے کا موں کے کرنے کے لیے کسی سے پھر سکھنے یا تعلیم پانے کے حتاج نہیں ہوتے۔ خود سکھائے ہی پیدا ہوتے ہیں شہد کی مکھی کورس چوسنے کے لیے عمدہ قتم کے ماخذوں کی شناخت کوئی نہیں بتا تا اور اپنے گھروں کو ایسی عمدہ

تقسیم سے نکالنا جس میں ایک بڑا مہندوں بھی حیران ہوجاوے کوئی نہیں پڑھا تا۔ بئے کو ایساعدہ اور محفوظ کا شانہ بنانا کوئی نہیں سکھا تا ،مگرانسان کو بغیر سکھے کچھ بھی نہیں آتا۔

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان کے کام،خواہ افعال جوارح سے ہوں یا دوسری قسم سے،اورخواہ وہ ازخودان کو آئے ہوں یا تعلیم سے نہایت محدود ہیں مگر انسان کے ہرقسم کے کام نامحدود ہیں ان سب باتوں سے میں نے خیال کیا کہ انسان کواور جانوروں سے بہت کچھ زیادہ کرنا ہے۔

پھر میں نے خیال کیا کہ ایسے بڑے کاریگر نے جوانسان کواور جانوروں سے بھی زیادہ درندہ بنایا ہے اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا ہے تو کیا چیز اس کو دی ہے جس سے وہ بیسب چیزیں کرسکتا ہے اور تمام مشکلوں پر فتح پاسکتا ہے؟ اسنے میں میرا دل بول اٹھا کے ''عقل''

میں یہ بات من کرسوچ میں پڑگیا کہ کیا یہ بات سے ہے مگر میں نے خیال کیا کہ عقل سے تو یہ کام نہیں نکل سکتا۔ نہ تو وہ خود یہ کام نکال سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر یہ شکل حل ہوسکتی ہے یہ تو کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے کو بطور آلہ کے ہے جیسے کہ سونا چا نہ کی بہاری بھوک نہیں کھوسکتا مگر اس چیز کو بہم پہنچا دیتا ہے جو ہماری بھوک کھود بی ہے بہت ہی تلاش اور جبتو میں نے کی اور خیال دوڑ ایا کہوہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے عقل بھی صرف میں نے کی اور خیال دوڑ ایا کہوہ چیز ''علم' ہے جس کے معنی دانستن (جاننا) ہیں تب میں سمجھا کہ مجھے کو اور جانوروں سے زیادہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف تمام باتوں کی اصلیت دریافت کرنا

### تعليم

### (''انتخاب مضامین سرسید''شائع کرده فر مان علی صفحہ 2 تا

#### (15

تعلیم سے ہماری مرادموافق عرف عام کے لکھنا پڑھنا سکھنے سے ہے ہرزمانہ میں لاکھوں کروڑوں آ دمی مختلف مقاصد سے لکھنا پڑھنا سکھتے رہتے ہیں۔

تعلیم بغیراس کے کہاس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی زبان اختیار کی جائے ،غیر

ممکن ہے جس زمانہ میں جس زبان کاعروج ہوتا ہے وہی زبان اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے بیا یک کلیہ قاعدہ ہے کہ جس ملک میں جوزبان حکومت کرتی ہے اسی زبان کا عروج ہوتا ہے خلفائے بنی امیداور بنی عباس کے زمانے میں عربی زبان کا عروج تھا ہر شخص اسی زبان میں علوم کوسیکھنا جا ہتا تھا ہندوؤں کے زمانہ میں ہندوستان میںسنسکرت زبان کا عروج تھا۔ اسی کولوگ اختیار کرتے تھے جب مسلمانوں کی عملداری ہندوستان میں ہوئی تو فارسی زبان کا عروج ہوا اور سب نے فارسی زبان میں تعلیم یانا اختیار کیا۔اب ہندوستان میں حکومت انگریزی ہےاوراسی زبان کوعروج ہے۔اس لیے ہڑخض اسی زبان کےاختیار کرنے پر ماکل ہے۔ ہاں مسلمانوں نے انگریزی زبان کے حاصل کرنے میں بہت کوتاہی کی اس کے کچھ ہی سبب ہوں مگراس کا سب سے بڑا سبب بیرتھا کہوہ اپنی غلطی ہے انگریزی زبان پڑھنے کو مخالف ذہب اسلام سمجھتے تھے مگر جب سے بی خیال کم ہو گیا ہے یاد نیوی ضرورت نے انہیں مجبور کیااسی وفت سےمسلمانوں نے انگریزی زبان میں تعلیم اختیار کرنا شروع کر دی ہے مگر بہت سے مسلمان مذہب کو دنیوی ضرورت سے مقدم سجھتے ہیں اوراس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ان میں بی خیال کہ انگریزی پڑھنی اسلام کے برخلاف ہے، کم ہو گیا ہے اکثر حکام اور نیز بہت سے لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ صرف لوگ سر کاری نوکری حاصل کرنے کے لیے انگریزی یڑھتے ہیں مگرغور کرنے کی بات ہے کہ ہرسال ہندوستان کی یو نیورسٹیوں سے پینکڑوں بی اے اور ایم کی ڈگری یاتے ہیں اور ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ گو نمنٹ کے پاس اس قدر نوکریاں نہیں ہیں کہ وہ اس جم غفیر بی اےاورا یم اے ڈگری یافتوں کو دے سکے پس یقینی ڈ گری یافتہ طالب علموں کواس کا یقین ہے کہ سب کوسرکاری نوکری نہیں مل سکتی با وصف اس یقین کے جودہ انگریزی پڑھنے پرمشغول ہیں تو ضرورہے کہ سوائے ملازمت سرکاری کے اور کسی ذریعہ ہے بھی ان کومعاش حاصل کرنے کا خیال ہے، یا اس بات کا یقین ہے کہ انگریزی پڑھا لکھا ہوا بن انگریزی پڑھے ہوئے سے دنیوی کاروبار کے لیے زیادہ مفیداور
کارآ مدہے۔ بہرحال بیہ بات غلط ہے کہ ہرا یک بی اے اورا یم اے سرکاری ملازمت حاصل
کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور نہ ملنے کے سبب سرکار سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کو پہلے
سے یقین ہے کہ سرکارسب کونوکری نہیں دے سکتی۔ ہاں جب موقع ہوتا ہے تو ہرایک
سرکاری ملازمت ملنے کی کوشش کرتا ہے جواس کو ضرورکرنی چاہیے۔

اس زمانہ کی تعلیم میں جو بذریعہ انگریزی زبان کے ہوتی ہے اورا گلے زمانہ کی تعلیم میں جو بذریعہ انگریزی زبان کے ہوتی ہے اورا گلے زمانہ میں تعلیم کا سامان ایسا موجود اور مہیا تھا کہ ہر شخص جوعلم کی کسی شاخ میں یا شاخوں میں اس زمانہ کے موافق اعلی درجہ کی تعلیم اوراس فن کا ماسٹر ہونا چاہے تو ہوسکتا تھا اور سوسائٹی جواس زمانے میں موجود تھی اس تعلیم کی مدد کرتی تھی اور اس پرعمدہ اخلاقی اثر ڈال کر اس کواس سوسائٹی کے لائق کر لیتی تھی اگلے زمانہ کی سوسائٹی بلحاظ اخلاق وحسن معاشرت کے ایس عمدہ تھی کہ اس میں نقص اس زمانہ میں بھی نکالا جاسکتا مگر افسوس ہے کہ زمانہ کے انقلاب کے ساتھ وہ قائم ندر ہی۔

اس زمانہ کی تعلیم جوانگریزی زبان کے ذریعے سے ہندوستان میں ہوتی ہے اس
کے لیے کوئی الیاسا مان نہیں ہے کہ جو شخص علم کی کسی شاخ میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پانا چاہتو
اعلیٰ درجہ کی تعلیم پاکر اس فن کا ماہر ہو سکے۔ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم دینے والی وہ
یو نیورسٹیاں ہیں جو ہندوستان میں موجود ہیں۔ وہ بلا شبہ بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں
دیتی ہیں مگر اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہنا ہمارے نزد یک محض نا واجب ہے بلکہ وہ علم کی بعض
شاخوں میں اوسط درجہ کی تعلیم ہے اور بعض شاخوں میں ادنی درجہ کی تعلیم کا رتبہ رکھتی ہے۔
بالفعل جو با تباع احکام یو نیورسٹیوں کے اس کے ماتحت کا لجوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ ذیا درہ رہونا چاہیے جو

مسٹر کرول نے اپنے کیکچر میں بیان کیا ہے اور جس کو اودھ اخبار نے اردوزبان میں لکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ تعلیم کا منشاء یہ نہیں ہے کہ چنرآ دمیوں کی دولت بڑھ جائے یا یہ کہ غرباء کے مقابلے میں باقی ماندہ اشخاص کی زیادہ رعایت کی جائے اور نہ تعلیم کا منشاء یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگ صرف اپنی باہمی محافظت کریں یا سوداگری اور تجارت ہی کورتی دیں بلکہ تعلیم کی خاص غایت اور اصل منشاء یہ ہے کہ لوگ نیک محض اور عمدہ قتم کے باشندے ہو جائیں اور خاموثی حاصل ہو سکتی ہے اور لوگوں کے بو داغ رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے اور لوگوں کے سوشل اور اخلاقی خصائل کی تعمیل کرلیں اور ان بھاری اور عمدہ کا موں کا حوصلہ دلائیں جن سے ملک کی عزت اور زینت ہوتی ہے۔

سرولیم میکورتھ بنگ نے ڈگری یافتہ طالب علموں کو مخاطب کر کے فر مایا اس کا حاصل بھی وہی ہے جومسٹر کرول نے اپنے لیکچر میں کہا تھا سرولیم میکورتھ نے ڈگری یافتہ طالب علموں کو مخاطب کر کے فر مایا کہ ان کی ڈگریاں اس بات کے لیے ہیں کہ وہ اپنے یومیہ معاملات اور گفتگو میں معزز برتا وَ اختیار کریں۔اخلاق اور عمدہ تعلیم کی ترقی میں مدد دیں۔ سوشل نظام اور اپنے ہم جنسوں کی بہودی کے قائم رکھنے میں کوشاں رہیں۔ المخضرا یک بھاری سلطنت کے سوبرآ وردہ شہر یوں کے فرائض ادا کرتے رہیں۔

گر ہماری رائے میں اخلاقی تعلیم صرف کتابوں کی تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عمدہ سوسائٹی اس کی تعلیم دیتی ہے۔ ہندوستان میں جو قدیم سوسائٹی علاء اور نیک، خدا پرست، رحمدل، نیک خصلت لوگوں سے مرکب تھی وہ مدت ہوئی کہ مردہ ہوگئی اورنٹی سوسائٹی جوز مانہ حال کے موافق ہوا ب تک قائم نہیں ہوئی یا کممل نہیں ہوئی ۔اس لیے وہ نتائج جن کا ذکر مسٹر کرول نے اپنے لیکچر میں کیا، یا سرولیم میکورتھ ینگ نے ڈگری یا فتہ طالب علموں سے خواہش کی ،حاصل نہیں ہوتی ۔

ہم اس بات کو جیسا کہ اودھ اخبار نے لکھا ہے نہایت مفید اور ضروری سجھتے ہیں کہ اسکول ماسٹروں کو چاہیے کہ اپنے شاگر دوں کے ذہن شین کرتے رہیں کہ وہ اعلی درجہ کا چلن اور شریفا نہ اولوالعزمیاں اختیار کریں اور اسی طرح ہمارے کا لجوں کے پروفیسروں کو بھی منجملہ ایسے لوگوں کے ہونا چاہیے جن میں خیالات عالیہ پائے جاتے ہوں مگر ہماری رائے میں جب تک کہ خود اسی قوم کے چند لوگ اس قوم کی سوسائٹی کے مہذب کرنے پر درست نہیں ہوسکتی۔ اور یہی سبب ہے کہ باوجود مکہ کی قرن گورنمنٹ کو ہندوستانیوں کو تعلیم دیتے گذرے مگران کی سوسائٹی کی حالت اب تک درست نہیں ہوئی۔

نہایت مشکل میہ ہے کہ دنیا میں کسی قوم کی سوسائٹی اور سوشل حالت الیی نہیں ہے کہ جس میں ایسے امور بھی شامل نہ ہوں جن کی بناءغلط یاضچھ طور پر مذہبی امور پر بنی نہ کہی جاتی ہو۔ پس اگر وہ امور ترقی سوسائٹی کے مانع ہیں اورغلطی سے ان کی بناء مذہبی امور پر رکھی حاتی ہے توجب تک اسی قوم کا کوئی شخص اس غلطی کو ظاہر نہ کرے اور اس مانع کے رفع کرنے میں کوشش نہ کرے تو رفع نہیں ہوسکتی۔غیر قوم کے خض کااس امر مانع پرمتنبہ کرنا گوہ کیسا ہی سے کہنا ہو، مخالف اثر پیدا کرنا ہے، اور خیال ہونا ہے کہ وہ شخص بسبب اختلاف قومی یا مخالفت مذہب کےالیہا کہتا ہےاگر چہ ہم قوم اور ہم مذہب والے بربھی ہزاروں شخص طرح طرح کے اتہام لگاتے ہیں اور اس بات کی ساعت نہ ہونے پر کوشش کرتے ہیں اور گورنمنٹ تو کوئی بات جس سے مذہب میں مداخلت کرنے کا شبہ ہواختیار نہیں کرسکتی غرضیکہ اخلاق اور شریف انتفسی کی تعلیم عمدہ سوسائٹی پر منحصر ہے اور انگریزی گورنمنٹ سوائے تعلیم دینے کے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کرسکتی جس سے ہندوستانیوں میں سوسائی کی حالت اچھی ہواورعمہ ہسوسائٹی ان کی بن جاوے۔

د ماغی تعلیم جس کا ہم نے اوپر ابھی ذکر کیا ، کچھ شبنہیں ہے کہ انسان کو انسان اور اس

کی عقلی اور دماغی قو توں کے کامل اور اس کے اخلاق کوعمدہ بنانے میں بہت کچھ مدد کرتی ہے۔ مگر جب مسئلہ حصول معاش پرنظر کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بینی امرہے کہ حض علمی پیشوں میں حصول معاش کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں ہے اور اسی لیے ان کا اور نیز ہمارے حکام کا اس طرف خیال جاتا ہے کہ حرفت اور فن کی تعلیم کو جیسے سائنس اور ٹیکنیکل ایجو کیشن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حرفت دی جائے۔

ٹیکنیکل ایجوکیشن کےمعنی تو ہم آج تک نہیں سمجھے کہ اس سے کیا مراد ہے اگر اس ہے مراد حرفوں کی تعلیم ہے جیسے لوھاری نجاری ، نور بانی وغیرہ وغیرہ تو اس کی ضرورت تو ہم ہندوستانیوں میں بہت کم یاتے ہیں کیونکہ اس قتم کے تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہندوستان میں نہیں ہےاگر پورپ کو یا اورکسی ملک کواس بات میں کچھ تفوق ہےتو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو کام ہندوستان میں ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ ان ملکوں میں کلوں سے ہوتا ہے مگر کلیں قائم کرنے والے لوگ نہیں ہیں جوان میں کام کرتے ہیں بلکہ کلوں کو قائم کرنے والی ایک جدا جماعت ہے ہندوستان میں اگر چہ کہیں کہیں ایسی جماعتیں قائم ہوتی ہیں مگر ہندوستان میں عام طور پرالیں جماعتوں کا قائم ہونا ظاہراً بہت دوراوربعض وجوہ سےاگر ناممکن نہیں تو مشكل ضرورمعلوم ہوتا ہے سائنس بلاشبہ نہایت عمدہ چیز ہے اور سائنس كا جانبے والا آج كل کے زمانہ میں قریب قریب ہرحرفت پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے اور معاش حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت عمدہ ذریعہ اس کے پاس ہوتا ہے،جبیبا کہ پوری کے ملکوں میں دیکھاجاتا ہے، مگر بورپ کے ملکوں کا قیاس ہندوستان پرنہیں ہوسکتا۔ بورپ میں ہرفتم کے متعدد کارخانے موجود ہیں اوراس لیے پورپ کی یو نیورسٹیوں میں سائنس کی تعلیم دینا فائدہ سے خالی نہیں کیونکہ ہرفتم کی سائنس جانے والے کے لیے ہرفتم کے کارخانے موجود ہیں جن میں وہ جا سکتا ہےاورا پنی معاش پیدا کرسکتا ہے۔مگر ہندوستان میں اس قتم کے کارخانے

نہیں ہیں اور نہ ابھی ان کے ہونے کی توقع ہے پس سائنس جانے والا بجز اس کے کہ سائنس کا عالم ہوکر اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کوئی ذریعہ معاش حاصل نہیں کرسکتا۔
گورنمنٹ، ڈاکٹری، انجینئری، نقشہ نویسی وغیرہ کی جوٹیکنیکل ایجوکیشن یاسائنس میں داخل ہیں بقدر ضرورت اس ملک کے تعلیم دیتی ہے اور اس ذریعہ سے وہ لوگ معاش بھی پیدا کرتے ہیں مگراس سے زیادہ تعلیم کی نہ ہندوستان کی موجودہ حالت میں گنجائش ہے اور نہوہ اس تعلیم سے کچھ معاش پیدا کرسکتے ہیں۔

بڑی ضرورت ہندوستان میں اعلیٰ درجہ کی د ماغی تعلیم کی اور اخلاقی اور سوشل حالت کی درجہ کی د ماغی تعلیم کی اور اخلاقی اور سوشل حالت کی درستی کی ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی یا پورے طور پڑئیں ہوئی۔اس کے بعد باقی امور لحاظ کے قابل ہیں پس مناسب نہیں کہ ہم دفعۃ سب امور کا ہونا چاہیں بلکہ جو کام ہمیں پہلے کرنا ہے اس کومقدم سمجھیں اور اس کے بعد جو کام کرنے ہیں کریں۔

 $^{\circ}$ 

## انسان میں تمام خو بیاں تعلیم سے پیدا ہوتی ہیں

#### (تهذيب الاخلاق بابت تكم شوال 1289 هـ)

میں سیجھتا ہوں کہ انسان کی روح بغیر تعلیم کے چتکبرے سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند ہے کہ جب تک شخصتا ہوں کہ انسان کی روح بغیر تعلیم کے چتکبرے سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند کو جب تک جب تک شخر اش اس میں ہاتھ نہیں لگا تا اس کا دھوندلا اور کھر درا بین دور نہیں کر تا اس وقت تک کو خراش تر اش کر سڈ ول نہیں بنا تا اس کو پالش اور جلا سے آراستہ نہیں کر تا۔ اس وقت تک ہو ہر اسی میں چھپے رہتے ہیں اور اس کی خوش نمانسیں اور دلر با رکتیں اور خوبصورت بیل ہوٹے ظاہر نہیں ہوتے ۔ بہی حال انسان کی روح کا ہے۔ انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو گر جب تک اس پرعمد ہ تعلیم کا اثر نہیں ہوتا اس وقت تک ہرا یک نیکی اور ہرا یک فتم کے کمال کی خوبیاں جو اس میں چھپی ہوئی ہیں اور جو بغیر اس قسم کی مدد کے نموز نہیں ہوسکتیں ظاہر نہیں گروتیں۔ ہوتیں۔

ارسطونے تعلیم کے اثر کوجسم مورتوں کے بنانے کی تشبیه میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ موھنی مورت ایک پھر کے ڈھوئے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے گر مورت بنانے کا ہنرصرف فضول چیزوں کو اس میں سے گھڑ دیتا ہے مورت تو پھر ہی میں ہوتی ہے گر آذرصرف اس کونمود کر دیتا ہے جونسبت کہ مورت گھڑنے والے کو اس پھر کے ڈھونے سے ہے وہی نسبت تعلیم کو انسان کی روح سے ہے بڑے بڑے بڑے کیم اور عالم ولی و ابدال، نیک و قامند، بہا درونا مورایک گنوار آدمی کی سی صورت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں گر

ان کی بیتمام خوبیاںعمدہ تعلیم کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب میں جاہل اور وحثی قوموں کے حالات پڑھتا ہوں تو ان نیکیوں سے جوان میں ہیں مگر ناشا ئستہ اوراس دلیری اور جرأت سے جوان میں ہے مگر خوفنا ک اوراس استقلال سے جوان میں ہے مگر بے ڈھنگا اوراس دانائی او عقلمندی سے جوان میں ہے مگر جانو روں کے سے مکر وفریب سے ملی ہوئی اور اس صبر وقناعت سے جوان میں ہےاور گویا ناامیدیاں ہی ان کی امیدیں ہیں نہایت خوش ہوتا ہوں۔ پچ ہے کہانسان کے دل کے جوش مختلف طرح پر کام کرتے ہیں اور جس قدر کم و بیش عقل کی ہدایت ان کو ہوتی ہےاور جس قدر کے عقل ان جوشوں کو درست کرتی ہےاسی قدر مختلف طوریران سے کام ہوتے ہیں امریکا کے حبثی غلاموں کا جب ہم پیرحال سنتے ہیں کہ اینے آقا کے مرنے پریاایک کام پر سے چھڑا کر دوسرے کام میں لگانے پر جنگلوں کے درختوں میں لٹک کرانی جان دے دیتے ہیں یا ایک ہندوعورت اینے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کرتی ہو جاتی ہےتو کون شخص ہے جوان کی وفا داری اورمحبت کی تعریف نہ کرے گا گوکہ کیسے ہی ناشائستہ اور نامہذب طور سے ظاہر ہوتی ہے اس قتم کی جاہل اور وحثی قوموں کے دلوں میں بھی نہایت عمدہ عمدہ باتیں یائی جاتی ہیں گووہ وحشی اینے ہی کی حالت میں کیوں نہ ہوں لیکن اگران کی مناسب طور سے اورعمد تعلیم سے درتی کی جاوے تو وہی وحشانه نيكيال كس قدرتر قي ياسكتي بين اوركيسے كيسے عدہ كام اور مهذب وشائسة نيكياں ان سے بیدا ہوسکتی ہیں۔

مجھ کواس بات کارنج ہے کہ میں اپنی قوم میں ہزاروں نیکیاں دیکھتا ہوں پر ناشایسة ان میں نہایت دلیری اور جرائت پاتا ہوں پر خوفناک، ان میں نہایت قوی استقلال دیکھتا ہوں پر بے ڈھنگا، ان کونہایت دانا اور عقلند پاتا ہوں پر اکثر مکر وفریب اور زور سے ملے ہوئے ان میں صبر وقناعت بھی اعلیٰ درجے کی ہے گر غیر مفیداور بے موقع پس میرا دل جاتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگریہی ان کی عمدہ صفتیں عمدہ تعلیم وتربیت سے آ راستہ ہو جاویں تو دین اور دنیا دونوں کے لیے کیسی کچھ مفید ہوں۔

میری یہی خواہش ہے کہ اس قتم کی تحریرات سے نیکی کوتر تی دوں گومیری بیخواہش پوری نہ ہو۔ مگر میں اس خیال سے تو بہت خوش ہوں کہ میں ہر پندرہ روز میں انسان کے دل کی درستی میں کچھ کچھ مدد کرتار ہتا ہوں (اس وقت رسالہ''تہذیب الاخلاق'' پندرہ روز چھپتا تھا بیا شارہ اسی طرف ہے تھراساعیل)

### تعليم وتربيت

#### (تہذیب الاخلاق جلد سوم بابت 10 محرم 1289 ھ)

ایک مصنف کی ایک بات کو ہم اپنی طرز پراپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں

تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھنا بردی غلطی ہے بلکہ وہ جدا جدا چیزیں ہیں جو پچھ کہ
انسان میں ہے اس کو باہر زکالناانسان کو تعلیم دینا ہے اور اس کو کسی کام کے لائق کرنااس کی
تربیت کرنا ہے مثلاً جوقو تیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں ان کو تحریک دینااور شگفتہ و
شاداب کرناانسان کی تعلیم ہے اور اس کو کسی بات کا مخزن اور مجمع بنانااس کی تربیت ہے۔
انسان کو تعلیم دینا در حقیقت کسی چیز کا باہر سے اس میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کے دل
کی سوتوں کا کھولنا اور اندر کے سرجی چشمے کے پانی کو باہر زکالنا ہے جو صرف اندرونی قوی کو
حرکت میں لانے اور شگفتہ و شاداب کرنے سے نکلتا ہے اور انسان کو تربیت کرنا، اس کے
لیے سامان کا مہیا کرنا اور اس سے کام کالینا ہے۔ جیسے جہاز تیار ہونے کے بعد اس پر بوجھ
لا دنا اور حوض بنانے کے بعد اس میں پانی بھرنا۔

پس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضرور نہیں ہے تربیت جتنی جا ہو کرواوراس کے دل کو تربیت کرتے کرتے منہ تک بھر دومگر اس سے دل کی سرجہ سوتیں نہیں تھاتیں بلکہ بالکل بند ہوجاتی ہیں اندرونی قوی کو ترکت دیے بغیر تربیت تو ہوجاتی ہے مرتعلیم بھی نہیں ہوتی اس لیے ممکن ہے کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھی ہوا ورتعلیم بہت بری۔

یمی ٹھیک ٹھیک حال ہم مسلمانوں کے عالموں اور تربیت یا فتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت و نہایت اچھی ہے اور تعلیم کچھ نہیں۔ ظاہر میں دیکھو تو طمطراق بہت کچھ مگر جب اصلیت دھونڈ ھوتو کچھ نہیں۔ بھاری بھر کم تو عمامہ و دستار جبہ اور کرتہ سے بہت کچھ مگر دل کی اور اندرونی قو کی کی شگفتگی دیکھوتو کچھ بھی نہیں نہایت عمدہ قول ہے کہ کتابوں کا پڑھادینا تو تعلیم کا نہایت ادنی اور سب سے زیادہ حقیر جزو ہے۔ بلکہ اس شم کے بہت سے پڑھنے سے جس میں اندرونی قو کی کی تحریک اور شگفتگی نہ ہوجس قدر دل کے قو کی کمز وراور ناکارہ ہوجاتے ہیں میں اندرونی قو کی کی تحریک اور شگفتگی نہ ہوجس قدر دل کے قو کی کمز وراور ناکارہ ہوجاتے ہیں ایسے اور کسی چیز سے نہیں ہوتے۔

اس تقریر سے ہمارامطلب سے ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑجوہم پرنازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کواورا پنے اندرونی قوئی کو بالکل خراب کر دیا ہے علم جوحاصل کرتے ہیں وہ بھی بعوض اس کے کہ روحانی قوئی کوشکفتہ وشاداب کرےان کو پڑمردہ بلکہ مردہ کر دیتا ہے

اور ہمارے تو کی کو جودر حقیقت سرچشے تمام نیکیوں کے ہیں بالکل کمزوراور ناکارہ کردیتا ہے۔
اور ہماری حالت تمام معاملات میں کیادین کے اور کیاد نیا کے خراب ہوتی چلی جاتی ہے پس ہم کواپنے پر رحم کرنا چاہیے اور الی تعلیم کواختیار کرنا چاہیے جواندرونی قو کی کوشگفتہ وشاداب کرے اور دل کی سوتوں کو کھول کر سرجی چشمہ سے پانی باہر نکالے جس سے ہماری زندگی سرسبز وشاداب ہو۔

 $^{2}$ 

#### تربيت اطفال

# (تهذيب الاخلاق جلداول نمبر 7بابت12 ذى الحجه

#### (<sub>2</sub>1287

اگرہم اس بات پر خیال کریں کہ انسانوں کے عیوب مثل کالے بادلوں کے جمع ہوکر ہم ہی پر برستے ہیں تو دنیا سے انسانوں کے عیوب بہت ہی کم ہوجاویں اور اگرہم مرے ہوئے لوگوں کی آ واز پر کان دھریں اور سمجھیں کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے زبان حال سے کیا کہدرہے ہیں تو شایدا کی بھی برائی دنیا میں ندرہے مگرافسوں کہ ہماری آ تکھیں اندھی اور ہمارے ہیں۔

ا کثر دیکھاجاتا ہے کہ جب وقت گزرجاتا ہے تو بہت میں باتوں کا پچھتاوا آتا ہے کہ افسوس ہم نے بید نہ کیا اور وہ نہ کیا اور اس وقت پچھتا نے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا اور لاعلاج رخ کا نہایت ہی جا نکاہ رخ ہوتا ہے پس اگر ہم ایسے شخت رخ سے پچنا جا ہیں تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ موجودہ وقت کوغنیمت جانیں۔

غنیمت دال مهمیں دم کی حالست

یہ بات جو ہم نے کہی ٹھیک ٹھیک انسان کی طفولیت کی حالت سے نہایت ہی مناسبت رکھتی ہے اس لیے کہ جو عمراور وقت تربیت کا ہے جب وہ گزرجا تا ہے تو بجز لاعلاج رنج رہ جانے کے اور کچھنیں ہوتا اور پھران کا ناتر بیت یافتہ رہنامثل کالی گھٹا کے ہم پر کڑ کتا ہےاورہم پر برستا ہےاورکسی کے گھر کو بہادیتا ہےاورکسی کے خانماں کوجلادیتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں میں قدرتی تبادلہ ہوتارہتا ہے۔اور بجزانسان کے ایسی اورکوئی چیز نہیں ہے جس کواس تبادلہ میں کچھ دخل ہواگر چیانسان کو سی چیز کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے مگراس میں اتنی قدرت ہے کہ بہت می چیزوں کواپنے اختیاراور قابو میں کر کراس قدرتی تبادلہ میں شریک ہوانسان ہی ایک ایسا وجود ہے جوتھوڑا بہت کارخانہ قدرت کے بگاڑنے یا سنوار نے میں دخل رکھتا ہے وہی ایساذی عقل اور ذی شعور مخلوق ہے کہ دنیا کی آئندہ رفتار کوروک سکتا ہے یا ترقی کر سکتا ہے یا ابتر وخراب حالت میں ڈال سکتا ہے۔

سافتداراس ناکامل اور فانی وجود کا جیسا کہ لڑکوں کے تربیت یا نا تربیت رکھنے سے فاہر ہوتا ہے ایسا اور کسی چیز سے فاہر نہیں ہوتا جبکہ ہم لڑکوں کی حالت پرغور کرتے ہیں اور ہر ان کی بھولی بھالی اور سیدھی سادھی طبیعتوں کو ہرایک قتم کے گناہ سے پاک پاتے ہیں اور ہر فتم کی تربیت کی استعدادان میں دیکھتے ہیں تو ہم کوخدا کی کامل قدرت کا نمونہ دکھائی دیتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ وہ اس ذات کامل کی دلی بخشش کی ہوئی چیزیں ہیں اس کے بعدا یک نمانے تک وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے سامنے ان کی عقل فہم کی ترقی ہوتی ہے اور نمانے تک وہ ہمار سے ساتھ رہتی ہیں ہمارے سامنے ان کی عقل فہم کی ترقی ہوتی ہے اور عادو ایو اچھی اچھی مثالوں کے دیکھنے سے ان میں مماری تعلیم و تربیت ان میں اثر کرتی ہے اور یا تو اچھی اچھی مثالوں کے دیکھنے سے ان میں عمرہ عمرہ عادتیں اور خصالتیں بڑجاتی ہیں ہمر حال لڑکین کا موسم نکل جاتا ہے اور جو پچھے کہ لڑکوں نے ہماری صحبت اور تربیت سے نیک یا بدحاصل کیا ہواس کا ثر دنیا میں رہ حاتا ہے۔

لڑ کین کے زمانے میں جوعمر کہ سات برس سے پندرہ برس تک ہے وہی ایسا زمانہ

زندگی کا ہے جس میں آئندہ کی بہودی کے لیے زیادہ ترکوشش ہوسکتی ہے اس زمانے میں لڑکوں کا دل ہر چیز کا جوئندہ رہتا ہے حافظہ تیز ہوتا ہے قوت غور مضبوط ہوتی ہے اچھی عادتوں کا دیکھنا اور عدہ عدہ نظیروں سے تربیت پانا جس کوعموماً نیک صحبت کہتے ہیں نہایت ہی موثر ہوتا ہے بیز ماندلڑکوں کے لیے ذبنی وعظی اور اخلاقی تخم ریزی کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تعلیم کو دل نہایت جلد قبول کرتا ہے اور اس کے تخم کو جس میں آئندہ نہایت عمدہ عمدہ پھل پھول پیدا ہوں گے بہت جلداگا دیتا ہے لیکن اگر اس زمانے میں تربیت نہیں ہوتی تو پھر بہت ہی کم فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں عادت میں مضبوطی آتی جاتی ہے بہاں تک کہ آخر کار عادت طبیعت سے مل جاتی ہے اور طبیعت ثانی کہلاتی ہے جس کا بدلنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔

ایک نہایت لائق شخص کا حکیمانہ قول ہے کہ 'لڑکین کی طبیعت کتنی بڑے امراهم کی چیز ہے کہ آئندہ کی بھلائی یا برائی اس کی احتیاط وغیراحتیاط پر شخصر ہے جولڑکوں کے مربیوں کی طرف سے ہوتی ہے' پس جولوگ کہ قومی تربیت یا قومی ترقی کے خواھاں ہیں ان کاسب سے بردا کام یہی ہے کہ لڑکوں کی تربیت کے لیے عمدہ انتظام کریں جن سے ہم کو آئندہ کی بہودی کی توقع ہے در نہ ہم پر یہی شل صادق آوے گی کہ ''میاں کہیں بوڑ ھے طوطے بھی پڑھے ہیں''

ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تربیت اطفال کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور بڑا سبب ان کی حالت کے تباہ ہونے اور اولا دکے نالائق رہنے یا آ وارہ ہوجانے کا یہی ہے ہم ان حالتوں کا ذکر نہیں کرتے جن میں اطفال آ وارہ اور خراب ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کوتو سبب براجانے ہیں بلکہ ہم اس حالت کا ذکر کرتے ہیں جس میں غلطی سے لوگ سجھتے ہیں کہ ہماری اولا دنے خوب تربیت یائی ہے خلطی اس لیے ہے کہ حقیقت میں وہ تربیت عمدہ تربیت ہماری اولا دنے خوب تربیت یائی ہے خلطی اس لیے ہے کہ حقیقت میں وہ تربیت عمدہ تربیت

نہیں ہے اور یہی سبب ہے کہ ان کو پھھ لیافت نہیں آتی اور ان کے دل میں اخلاقی فیاضی اور طبیعت کی آزادگی اور دل کی کشادگی نہیں ہوتی تمام قوا جو ان میں خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں سب پژمردہ اور ناکارہ رہ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان میں وہ قوا جن سے انسان اپنے کسی زمانہ عمر میں نام آور اور دل چلا اور عالی حوصلہ غیرت والا ہوتا ہے باقی نہیں رہتے۔

مسلمانوں میں اگر کسی شخص کی اولا دعوام الناس کے لونڈوں میں کھیل کود سے بچے اور اور اپنے ہی ہمجولیوں میں رہے اور اپنے یا اپنے ہمسر خاندان کی صحبت اٹھائے اور دوزانو بیٹھنا اور جھک کرسلام کرنا یا عین کوٹھیک اس کے مخرج سے نکال کرسلام علیک کرنا اور ہاتھ جوڑ کر مزاج شریف پوچھنا سیھے جاو بو نہایت سعادت منداور تربیت یافتہ گنا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھاس کو کچھلھنا پڑھنا بھی آتا ہواور کسی میاں جی یا ملاسے پڑھتا بھی ہوتو وہ تربیت کے کنگورہ پر پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اگر بخت وا تفاق سے اس نے دو چار کتابیں تربیت کے کنگورہ پر پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے اور اگر بخت وا تفاق سے اس نے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ لیس اور صدرہ شمس باز فہ پڑھنے گئو چھر تو باوا جان پھو لے بھی نہیں ساتے اور گرایبا اتفاق ہوا کر کے کامیاں مولوی اور میاں فاضلی مجمد کے سوااور کوئی نام ہی نہیں لیتے اور اگر ایبا اتفاق ہوا کہ چند تعصّبات نہ ہی نے ان کا گلا گھوٹٹا اور نماز پڑھ پڑھ کر ماشچے پر سیاہ گٹا ڈال لیا اور دو چارفقہ حدیث کی کتابیں پڑھ لیس اور مسئلہ مسائل بھگار نے لگے پھر تو وہ عرش سے بھی آگے ورفقہ حدیث کی کتابیں پڑھ لیس اور مسئلہ مسائل بھگار نے لئے پھر تو وہ عرش سے بھی آگے ورفتہ گئے اور شکل وجنید گوچی ٹرخانے لگے۔

مگر صرف اتنابی جتنا کہ بیان ہوا کافی نہیں ہے بلکہ مفید تربیت ہونے کے لیے اور بہت کچھ ہونا چاہیے پس اگر غور سے دیکھا جاوے اور انصاف کیا جاوے تو بیر بیت کچھ تربیت نہیں ہے ایسی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کے خیالات مثل جانوروں کے خیالات مثل جانوروں کے خیالات کے محدود ہوجاتے ہیں اور کسی قتم کی ترقی کا مادہ ان میں نہیں رہتا ان کی حرکات مود بانہ صرف ایسے بندرکی سی حرکات ہوتی ہیں جس کو سلام کہنا اور ادب سے بیٹھنا اور

کھڑے رہنا سکھایا ہو۔ان حرکات میں ان اخلاقی اوصاف کا جن سے ازخو دحرکات انسانی بلاتصنع قدرتی ادب واخلاق کے مقتضی پر ہوتی ہیں کچھ بھی اثر نہیں یایا جا تا بلکہانسان میں جو ایک مہذب دلیری اور مودب بہادری اور ممدوح خود داری ہونی چاہیے جس کو مخضر لفظ غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے ادب سکھانے سے باقی نہیں رہتی اس کی طبیعت بعوض اس کے کہ بلند ہونے پر ماکل ہو پیت ہونے پر رجوع کرتی ہے جس کا بدا ٹراس کی آئندہ عمر میں ظاہر ہوتا ہے بیڑھنالکھنا آ جانے سےاورمنطقی یافلسفی ہوجانے سے کامل تربیت خیال نہ کر لینی چاہیے قطع نظراس کے کہ علوم غیر مفیدہ کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے صرف پڑھ کھھ لینے سے تربیت کامل نہیں ہوجاتی بہت سے بڑھے لکھے ایسے موجود ہیں جو بلحاظ تربیت کے محض ایک کندہ نا تراش ہونے سے کچھزیادہ رتبہ ہیں رکھتے پس تربیت کامل کے لیے جبیبا کہ علوم مفیدہ کا پڑھنا شرط ہے ویباہی اس کے ساتھ لڑ کے کی زندگی کا ایسے طور پر اورالیں حالت پر بسر ہونا ضرور ہے جس ہے روز بروزاس کے خیالات کو وسعت ہوتی جاوےاس کی امنگ بڑھتی جاوے اس کے قوا شگفتہ وشاداب رہیں غیرت جوایک بڑا جوہرانسان کا ہے اور برائیوں سے بچانے کے لیے نہایت عمدہ اور سچامحافظ ہے ہمیشہ ترقی پررہے۔ ظاہری اخلاقی اورمود بانہ حرکات اوپراوپرمثل روغن قاز کے نہ لگائے جاویں بلکمثل چشمہ شیریں کےخود اندر سے نکلیں نماز وروزہ اور کتب مذہبی کا پڑھنا فی نفسہ نہایت عمدہ چیز ہے مگر جب اس کی تعلیم ایسے بدطریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ اب مسلمانوں میں مروج ہے اس سے بجزاس کے کہ بدنعصّبات بڑھ جاویں اور بعوض نیکی اور نیک د لی کےصفات ذمیمہ تر قی کیڑیں اور مثل کانٹے دار سخت بوست کے دل کو گھیر لیں جس میں نیکی اور رحم اور وقت اور ہمدر دی سیائی، اور راست بازی مطلق اثر کرنے نہ پائے اور کھے نتیجہ نہ ہوتا ایبا تربیت یافتہ مخص بجائے اس کے کہ فخر اسلام ہوتا ننگ اسلام ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کو جہاں اپنی اولا د کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیےاس کے ساتھ اس بات کی بھی بہت بڑی فکر لازم ہے کہ زمانہ تربیت اور تخصیل علم میں لڑکوں کی زندگی بسر کرنے کی کیا تدبیر کرنی چاہیے جس سے مقاصد مذکورہ بخوب ترین وجوہ حاصل ہوں۔

پچھ تفاہونے کی بات نہیں ہے ٹھنڈے دل سے سجھنا چاہیے کہ مذہبی تعلیم اور پندو
نصائح کا اثر صرف دل پر ہوتا ہے بیضر ور نہیں ہے کہ خواہش پر بھی اس کا ثر ہواوراس لیے
راست بازاور متدین اور پر ہیز گارعالی ہمت مستقل مزاج اور رنج ومصیبت میں ثابت قدم
ہونے کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ لڑکوں کا دل اور ان کی طبیعت ان صفات پر بخو بی حاوی
ہوجاوے ور نہ تمام پندونصائح اور نماز وروز ہ نقش برآب ہوتا ہے اور نہایت جلدسب میں
فقر آجا تا ہے اور تمام زندگی کی امیدیں اور بہودیاں جاتی رہتی ہیں اور اس کا سبب صرف
میں ہے کہ ان سے کہا گیا پر شجھے نہیں دیا کہ فلانی چیز در حقیقت عمدہ ہے اور ہر چیز کی قدر
صرف اس کی عمد گی ہی پر شخصر ہے۔

اگر چاڑکوں کی تعلیم کا فرض مقدم ان کے ماں باپ پر ہے گرجیسی تعلیم کہ مطلوب ہے وہ بغیراس کے کہ تمام قوم آپس میں منفق ہوکراس کوقائم نہ کر مے ممکن نہیں ہے اور اس لیے وہ فرض تمام قوم سے متعلق ہوتا ہے اور اس لیے میں سے کہ ایسے سامان تعلیم کے موجود نہ ہونے سے تمام قوم گنہگار اور شرمسار ہے اور اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب لوگ ہوشیار ہوں گے اور اس فرض کفا ہے کے پورا کرنے پر جو بسبب ضرورت و حاجت شدید کے رتبہ میں فرض مین سے زیادہ ہوئے گیا ہے توجہ فر ماویں گے۔

والله ولى التوفيق وهو حسبي و نعم الرفيق

\*\*\*\*

### غيرمفيرتعليم

جوتعلیم کے حسب احتیاح وقت نہ ہووہ غیر مفید ہے ایک عقلمند آ دمی کا قول ہے کہ اگر حسب احتیاج وقت لوگ ہے کہ اگر حسب احتیاج وقت لوگ ہے کہ اگر حسب احتیاج وقت لوگوں کی تعلیم وتر بیت نہ ہوتو اس کا میڈ تیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اول مفلس اور محتاج اور پھر ذلیل وخوار پھر چور و بدمعاش ہوجاتے ہیں۔

پچپلی حالت تواب تک مسلمانوں کی نہیں پینجی اگراسی طرح زمانہ چلا گیا تو بہت جلد یونو بت بھی آ جاوے گی مگراورسب با تیں تو فضل الہی سے ٹھیک ٹھیک پوری ہوگئی ہیں اب میہ بات دیکھنی چاہیے کہ بیرحالت مسلمانوں کی در حقیقت اسی سبب سے ہوئی یا نہیں ، مفلسی کا اصلی سبب جہل ہے اور غیر مفیدعلوم کا عالم اور جاہل اور دونوں برابر ہیں اس لیے کہ ان سے نہ لوگوں کو پچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ خود پچھا پنا بھلا کر سکتے ہیں۔

بالفعل جوعلوم کہ مسلمانوں میں مروح ہیں وہ بلا شبہ غیر مفید ہیں اور حسب احتیاج وقت نہیں اوریہی باعث ان کی مفلسی اور مختاجی کا ہے چنانچہ ہم ان علوم کامختصر ذکر اس مقام پر کرتے ہیں۔

#### علم دین

اہل ندہب کے لیے علم دین کسی وقت غیر مفید نہیں ہوسکتا اس لیے کہ خوداس کی ذات کو ہر وقت اس کی احتیاج ہے ہاں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے سے اس وقت بحث کی جا سکتی ہے جب کہ اس کے فائدہ کا متعدی کرنا یا غیر مذہب والوں کے حملے سے اس کی

حفاظت منظور ہومگر جوطریقہ تعلیم دینیات کا مسلمانوں میں بالفعل رائج ہے وہ ان دونوں کچیلی باتوں میں سے ایک کے لیے بھی مفید نہیں یونانی فلسفہ کا تو زمانہ جس کے مقابلہ کے لیے علم کلام نکلاتھا گیا مگر جواعتر اضات تاریخی اور علمی فد جب اسلام پر زمانہ حال میں وارد کیے جاتے ہیں ان کا جواب تو در کنار شایدان کے بیجھنے کی بھی لیافت نہیں ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ حال میں دینیات کی تعلیم بھی مسلمانوں میں مفید طریقہ پر نہیں ہے۔

#### علم لسان

اس علم سے سات علم متعلق ہیں لغت، صرف نحو، معانی ، بیان ، بدلیے ، انشاء ، یہ سب علوم اکثر برزبان عربی برزبان فارتی مسلمانوں میں پڑھائے جاتے ہیں مگر یہ سب علوم فی نفسہ کچھ علوم نہیں ہیں بلکہ حصول علم اوراس کی تدوین اوراس کے بیان کے لیے آلہ ہیں پس اگر علم لسان ذریعہ حصول علوم مفیدہ نہیں ہے تو محض بے فائدہ ہے عربی زبان اس زمانہ میں بجزعلم دین کی شق اول کے ارکسی قتم کے مفید علوم حاصل کرنے کے لیے ذریعہ نہیں ہے اوراس لیے سوائے ایک حالت کے اور تمام حالتوں میں وہ علوم محض غیر مفید ہیں ۔

### علم منطق

یہ بلاشبہ مفید ہے مگر فی نفسہ کچھ مفیر نہیں بلکہ جب اور علوم مفیدہ کے شامل استعال کیا جاتا ہے جب مفید ہوتا ہے مگر مسلمانوں میں دو وجہ سے بیٹم بھی غیر مفید ہوگیا ہے اول اس لیے کہ سی علم مفید کی تعلیم ہی نہیں رہی جس کے ساتھ استعال میں آنے سے اس علم کو مفید قرار دیا جاوے دوسرے اس لیے کہ اس علم کے اصول نہایت مخضر ہیں جو بکار آمد ہیں مسلمانوں نے اس کواس قدر غیر مفید طول دیا ہے کہ ایک عمر تصور وتصدیق ہی کی بحث میں گذر جاتی ہے اور نہ سی کا تصور ہوتا ہے نہ سی کی تصدیق اور اس لیے اس کو خود غیر مفید کر دیا

### علم طبعی الہی

ایک فقرہ ایک لفظ ایک حرف اس علم کا اس زمانہ میں مفیدنہیں نہ دین کے کام کا نہ دنیا کے بقول شخصے، نہ لینے کا نہ پوتنے کا

### علم حساب علم مهندسه

ید دونوں علم بلاشبہ نہایت مفید ہیں مگر مسلمانوں میں ان کی تعلیم جس قدر مروج ہے وہ کچھ بھی مفید نہیں بڑے سے بڑے عالم وحید العصرا ور فرید الدھر جناب مولوی صاحب وقبلہ کو لے تو تحصیلی مکتبوں کا ہوشیارلڑ کا ان دونوں علموں کو ان سے بہتر ومفید تر جانتا ہوگا پس جس مقدار سے بہتر ومسلمانوں میں مروج ہیں اور عمل تقسیم تک خلاصة الحساب پڑھ لینے اور تحریرا قلیدس کا مقالہ اول ختم کر لینے پر فضیلت کی بگڑی بندھائی جاتی ہے تحض غیر مفید ہیں۔

#### علم ہبیت

ایک اصول اورایک مسله اس علم کا جوعر بی زبان میں ہے جیج نہیں

من اوله الى آخره غلط

اورخلاف واقع ہے پس جو چیز کہ غلط اور خلاف واقع ہے وہ بھی مفیر نہیں ہو علی پس شرح چشمینی اور سجطی پڑھنے سے کیا نتیجہ مفید حاصل ہو سکتا ہے ہاں البتہ چہل مرکب ترقی پاتی جاتی ہے۔

### علم آلات

ہم کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں میں مروج ہی نہیں مگر دیکھنا چاہیے کہ بیا مسلمانوں میں ہے بھی یا نہیں جب بہت تلاش کرتے ہے تو بڑے بڑے عالموں کے کتب خانے میں چند ورق کا رسالہ جڑھیل اور دویا تین صفحہ کا رسالہ کرہ ارہیں باب کا رسالہ اسطر لاب پاتے ہیں اور جب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور ملکوں میں باب کا رسالہ اسطر لاب پاتے ہیں اور جب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور ملکوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ایک بڑی نام آور کتاب '' آلات رصد برجندی' پاتے ہیں مگر پھر پوچھاپڑ تا ہے کہ اس کوکوئی جانتا ہے؟ تو اس گھیارہ کے منتی کی طرح جود کھتا ہے وہ روتا ہے بہر حال اگران کوکوئی جانے والا دیکھے بھی تو زمانہ حال کے آلات کے مقابل میں محض لغواور بہر حال اگران کوکوئی جانے والا دیکھے بھی تو زمانہ حال کے آلات کے مقابل میں محض لغواور بہرودہ اور غیر مفید خیال کرے۔

#### علم طب

اس علم کا پردہ موت وحیات نے ڈھا تک رکھا ہے یعنی جتنے معالج ہیں ان کے علاق سے لوگ مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں مگر جب زمانہ حال کی طب اور اس کے اعمال اور اس کی تحقیقات کا مقابلہ کیا جاوے تو ثابت ہوگا کہ علم طب جو مسلمانوں میں رائج ہے اگر اس میں ترقی نہ کی جاوے تو اس کی کامل فائدہ مندی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے علوم کی ترکی میں ترقی نہیں ہے اور یہی باعث ان کی تمام ہوگئی اور بخو بی ظاہر ہو گیا کہ ان میں کوئی علم مفید مروج نہیں ہے اور یہی باعث ان کی ذلت اور مسکنت کا ہے پس مسلمانوں پرواجب ہے کہ تعصب کو چھوڑیں اور بعد تحقیقات اور مباحث میں سلمانوں کا ایسا قائم کریں جوان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید مباحث میں سلمانوں کا ایسا قائم کریں جوان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید

### هند وستان میں اعل<sup>ا تع</sup>لیم اور گورنمنٹ

ایک زمانہ ہندوستان پراییا گذراہے کہ بڑے بڑے پولیشوں کی بیرائے تھی کہ ہندوستانیوں کوعلوم جدیدہ اور زبان انگریزی کی اعلیٰ تعلیم دینا نہیں چاہیے بلکہ ان کوایشیائی علوم میں جومض بے سود ہیں غلطاں اور پیچاں رہنے دینا مناسب ہے تا کہ ہندوستان کو زمیر رکھنے اور ہندوستان کو وحشیوں کی حالت سے آگے نہ بڑھنے اور ان کی آنکھ کے نہ کھلنے دیئے کواس سے بہترکوئی یالیسی نہیں ہے۔

ان کے بر خلاف چند نیک دل پالٹیشن ایسے تھے جن کی یہ رائے تھی کہ نہیں ہندوستانیوں کواعلی تعلیم دینا چاہیےا گرہم ایسانہیں کریں گے تو اپنا فرض ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدانے ہم کوحکومت دی ہے ادانہیں کریں گے۔

چندسال تک پہلوں کی رائے غالب رہی اورایشیائی علوم اورایشیائی زبانوں کی تعلیم پر بڑی سرگرمی رہی آخر کار پچھلوں کی رائے غالب آئی جس کا نتیجہ ہندوستان میں یو نیورسٹیوں کا قائم ہونا ہے مگر بیمت مجھوکہ پہلی رائے معدوم ہوگئ ہے بلکہ اب تک موجود ہے اورا سکے پھر زندہ ہونے کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ وہ پھر زندہ ہو جاوے یا زندہ وہ گئی ہو۔

ہندوستان کی یو نیورسٹیاں مثل انگلستان کی یو نیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں دیتی ہیں مگراس کواعلیٰ تعلیم کہنا نہایت شرم کی بات ہے۔

اعلی تعلیم صرف چند کتابوں کے پڑھ لینے اور طوطے کی طرح یاد کر لینے اور امتحان

دے دیے اور انگریزی میں (آئی ٹلی ٹیل) بول لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے سب سے بڑی تعلیم دینے والی عمدہ سوسائٹی ہے جس کا وجود ہندوستان میں نہیں ہے اور شاید صدیوں تک ابھی نہیں ہونے کا ایک دانشمند کا قول ہے کہ انگلتال میں بچوں اور طالب علموں کو کتاب پڑھنے سے اس قدر تعلیم نہیں ہوتی ، جس قدر کہ کان اور آئکھ سے ہوتی ہے۔ مرستہ العلوم میں ہم نے طالب علموں کی تربیت تربیت تعلیم کا بہت بڑارکن ہے مدرستہ العلوم میں ہم نے طالب علموں کی تربیت پر ھتے المقدور کوشش کی ہے مگرانگلتان کے کالجوں اور سکولوں کی سی تربیت تو محال ہے البت اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اور کالجوں کی نسبت مدرستہ العلوم میں تعلیم کے ساتھ عمدہ تربیت بھی ہوتی ہے۔

علاوہ اس کے انگلتان کے کالجوں میں ان طالب علموں کے لیے جواعلی درجہ کی ڈگری پاتے ہیں ان علوہ اس کے انگلتان کے کالجوں میں ان طالب علموں کے لیے جواعلی درجہ کی ڈگری پاتے ہیں ان علوم میں تق کرتے ہیں اور شپ دی جاتی ہے جس سے وہ فارغ البال ہوکراس علم میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کرتے ہیں اور غذی نئی نئی ایجادوں اور عمدہ تصانیف سے ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور علم کوقوم میں شاکع کرتے ہیں۔

ہندوستان میں کسی کالج میں اس کا وجود بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے طالب علم کیا لیکاعلم کالجوں سے حاصل کرتے ہیں جو پچھانہوں نے سیھا ہے اس میں روز بروز تنزل ہوتا جاتا ہے ہم نے چاہاتھا کہ مدرسة العلوم میں فیلوشپ مقرر کرنے کا دستور جاری کریں مگراس کے لیے سر مایہ ہم نہیں پہنچ سکتا اس سبب سے مجبور ہیں۔

اس بیان سے ہمارامقصدیہ ہے کہ ہندوستان میں جواعلیٰ درجہ کی تعلیم کہلائی جاتی ہے وہ درحقیقت اعلیٰ درجہ کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ صرف ایک ادنیٰ درجہ کی تعلیم ہوتی ہے مگر جہاں کسی نے کوئی ڈگری یو نیورسٹی سے پائی اس نے سمجھ لیا کہ اب میں بہت بڑا عالم ہو گیا

#### كوس لمن الملك اليوم

بجانا شروع کر دیاوہ آ وازطبل سے کچھزیادہ وقعت نہیں رکھتی نا واجب آ زادی کووہ ا پناایمان بنا تا ہے اور پیسمجھتا بھی نہیں کہ آزادی کیا چیز ہے؟ حب الوطنی کا بہت جوش اس کے دل میں اٹھتا ہے مگروہ نہیں سمجھتا کہ حب الوطنی کیا چیز ہے اور کیونکر ہوتی ہے یالٹیکس میں جوایک بہت بڑااورممیق فن ہےاس میں تو وہ اپنے تنیک لا ثانی سمجھتا ہے ہمار بے نز دیک بیہ تتیجہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کا ہے بہتمام با تیں صرف انہیں لوگوں میں نہیں ہوتیں جنہوں نے یو نیورٹی کی کوئی ڈگری یائی ہے بلکہ ان طالب علموں میں بھی جنہوں نے اے، بی ہی، ڈی شروع کی ہے شور وشغب کرنا اور گورنمنٹ کی ہرایک بات میں مخالفت کرنا اور ملک میںغل مجاتے پھرنا۔ان کا شیوہ ہو جاتا ہے جیسے کہاس زمانہ میں کانگریس والوں کا شیوہ ہے اگریہی نتیجہ انگریزی تعلیم کا ہے تو ہم کوخوف ہے کہ ان پرانے یا ٹیشوں کی رائے پھرزندہ ہوجاوے گی اوراس رائے کا زندہ کرنا گورنمنٹ کا فرض ہوجاوے گا اور زیادہ ترمسلمان طالب علموں کا نقصان ہوگا جنہوں نے ابھی چندروز سے انگریز ی تعلیم پرکسی قدر

بنگالیوں میں دکن کے برہمنوں میں پارسیوں میں بہت کثرت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جوا پنی قوم کے برے بھلے لوگوں کوسنجال سکیں گے لیکن مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں ہے اگر مسلمان طالب علموں نے بھی ویسا ہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ ان قوموں کے طالب علموں نے اختیار کیا ہے توان کا دین اور دنیا میں کہیں ٹھ کا نہیں رہنے کا۔

ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پنجاب میں جوحضور ملکہ معظّمہ قیصرہ انڈیا کا اسٹیجو قائم کرنے کی تجویز ہوئی تھی اس میں کیاا مرتھا جواس قدر شور وغو غاکیا گیااور ایسا طریقہ برتا گیا جو تہذیب کے بالکل برخلاف تھا۔ چندلوگوں نے بیتجویز قرار دی تھی کہ ملکہ معظمہ قیصرہ انڈیا کا اسٹیجولا ہور میں قائم کیا جائے جولوگ اس کے بانی تھےانہوں نے اس تجویز کوقطعی قرار دے دیا تھااور عام مجمع میں اس تجویز کواس لیے پیش کیا تھا کہ جولوگ اس کو پسند کرتے ہوں اس میں شریک ہوں اور جو لوگ اپناروپیاس سے بہتر اورمفید کام میں لگا ناچاہتے ہوں ان کواختیار کلی تھا کہوہ اس میں شریک نہ ہوں اور چندہ نہ دیں پس کوئی وجہ شور وشغب کرنے اور بے تہذیبی برتنے کی نہ تھی سیرھی بات تھی کہ جن لوگوں کا خیال کسی دوسر ہے مفید کام کی طرف تھااس کے چندہ میں شریک نہ ہوتے ہمارے نز دیک سچی اور حقیقی اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے لوگ اس مجمع میں ہوتے تو نہایت خاموثی سے ان لوگوں کی تقریر سنتے اور پھران کواختیارتھا کہ اس میں شریک ہوتے یا نہ ہوتے مگر جو کچھاس مجمع میں ہوا۔اس کے ہونے کا موقع نہیں تھا ہم تواینے کالج کے مسلمان طالب علموں کونصیحت کرتے ہیں کہ وہ کسی لولیٹکل مباحثہ میں کبھی نہ پڑیں۔ یونٹکل امور میں کسی کالج کے طالب علموں کا کامنہیں ہے بلکہ ان کوایئے بخصیل علوم میں مشغول رہنا چاہیے بوٹٹیکل امورا پسے نازک اور باریک ہیں کہ بڑی معلومات اور وسیع علم اور بہت سے تج بول کے بعداس میں رائے لگانے کا موقع ملتا ہے جن کے معلومات نہایت محدود ہیں جن کاعلم ابھی کیا ہےوہ کیارائے اس کی نسبت لگا سکتے ہیں ۔

بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جب مسلمان بھی اس قدرتعلیم یافتہ ہو جاویں گے جس قدر کہ بنگالی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاویں گے اور تعلیم وک ایسا ہی بدنام کریں گے جسیا کہ انہوں نے کیا ہے اگر چہ ہم مسلمانوں کی تعلیم کے دل سے خواھاں ہیں کیکن اگراس تعلیم کا وہی نتیجہ ہو جواور قوموں میں ہوا ہے تو خود ہم کومسلمانوں کی تعلیم پرکوشش کرنے کا افسوس ہوگا اور ہمیں کہنا پڑیگا کہ۔

يينک ايں فتنہ است خوابش بردہ ب

گرہم کواپنے کالج کے مسلمان طالب علموں سے الیی تو قع نہیں ہے ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے وہ ہر گز گور نمنٹ کی مخالفت پر کمر نہیں با ندھیں گے اور گور نمنٹ کی مخالفت پر کمر نہیں با ندھیں گے اور وہ کس خوبی پالیسی تھ بھی ہوتی ہے اور جانیں گے کہ گور نمنٹ کو کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں اور وہ کس خوبی اور عہل کی سے ان کو حل کرتی ہے اور جہاں تک ممکن ہے رعایا کی آسودگی اور بہودی اور خوشحالی میں کوشش کرتی ہے اور اگر ہم زیادہ تر لائق زیادہ تر وفادار، زیادہ تر قابل اطمینان گور نمنٹ کے ہوں گے تو زندگی زیادہ آسائش سے بسر کریں گے پس یہی طریقہ ہمارے مسلمان طالب علموں کو اختیار کرنا چاہیے۔

\*\*\*

### ہماری تعلیم ہماری زبان میں

### (تهذیبالاخلاق بابت1298ھ صفحہ 133 تا138)

یے خیال بہت پرانا ہے کہ اگر ہماری تعلیم ہماری زبان میں ہوتو ہمارے لیے اور ملک
کی ترقی کے لیے زیادہ تر مفید ہے لارڈ میکا لے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر بہت
پھٹ کی کیا تھا۔ کلکتہ میں ایک سوسائٹ کتا ہوں سے ترجے کے لیے قائم کی تھی۔ اور بہت سی
کتا ہیں ترجمہ بھی کی تھیں جن کا اب کہیں نشان بھی نہیں ملتا پھر دھلی کا لج میں اس پر ہمت
مصروف ہوئی اور زرکشر ترجموں پر اور ان کے چھا پنے پرخرچ ہوا اب وہ کتا ہیں جہاں
دستیاب ہوتی ہیں ردی کی قیمت سے بھی کم قیمت ہیں۔ پھر با نیان سائٹیفک سوسائٹی علی
گڑھ نے اس مسئلہ کونہایت اہم سمجھا اور وہ سوسائٹی اس مقصد سے قائم کی کہ علوم وفنون کی
کتا ہیں اپنی زبان میں ترجمہ ہوکر شائع ہوں مگر وہ بھی کا میاب نہ ہوئی۔ پنجاب یو نیورسٹی
کالج کا جومنشاء ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ بہت پر انی بات ہے جس کو مدت ہوئی کہ
اختیار کیا گیا تھا اور تجربہ کے بعد بے سود بھی کرچھوڑ دیا گیا تھا اس وقت جو کتا ہیں ور نیکلر میں
صاحبان ڈائر کیکٹرز بنگا لہ اصلاع شال ومغرب پنجاب اور یو نیورسٹی کا کے لا ہور نے شائع کی

ہیں ان کا رواج صرف گورنمنٹ اسکولوں میں محدود ہے جہاں وہ حکماً پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی ان کے قدر نہیں ہے ہرا یک ملک کے کور بڑ بک ڈیو کا دفتر اس بات کو بتا سکتا ہے کہ ملک میں ان کا رواج کس قدر ہوا ہے غالباً کوئی کتاب بھی اس طرح شائع نہیں ہوئی ہوگی جس کی نسبت کہا جاوے کہ ملک میں اس کا رواج ہوا ہے اس کا سبب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک تعلیم سے خالی ہے اور جب تعلیم یا فتہ اشخاص ملک میں نہیں ہیں تو کتا بوں کا شیوع ناممکن ہے ہم دل سے اس بات کو تعلیم کرتے ہیں مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ ذکا لتے ہیں کہ ور نیکل میں کتا بوں کی موجودگی ملک کو تعلیم کے ور نیکل میں کتا بوں کی موجودگی ملک کو تعلیم کرتے ہیں کا میاب نہیں ہوئی اور مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ مشرقی علوم یا زبان کی ترقی یا ان میں علمی کتا بوں کا ترجمہ ہم کو تعلیم برآن یہ کہتے ہیں کہ مشرقی علوم یا زبان کی ترقی یا ان میں علمی کتا بوں کا ترجمہ ہم کو تعلیم برآن یہ کہتے ہیں کہ مشرقی علوم یا زبان کی ترقی یا ان میں علمی کتا بوں کا ترجمہ ہم کو تعلیم برآن یہ کتا ہوں کا ترجمہ ہم کو تعلیم مراد نہ کی جائے ) نہیں بنا سکتا۔

نہایت زورآ وریددلیل پیش کی جاتی ہے کہ تمام دنیا میں کوئی ملک ایس انہیں ہے جس نے اپنی دلی زبانوں اور دلی علوم میں ترقی کیے بغیرعزت اور دولت، حشمت و حکومت حاصل کی ہو۔ یددلیل اوراس قتم کی بہت می دلیلوں کوہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار اور اس کی روئد ادول اور مباحثوں میں کی گئی ہیں دلیں علوم کے معنی تو ہم نہیں جانئے مگر اس بات کو تتاہیم کرتے ہیں اور بار ہا تتاہیم کر چکے ہیں کہ جن ملکوں نے اس نہیں جانتے مگر اس بات کو تتاہیم کرتے ہیں اور بار ہا تتاہیم کر چکے ہیں کہ جن ملکوں نے اس زبان میں کر لیا ہے مگر جن ملکوں نے ایسا کی بڑان میں اور ہندوستان میں بہت بڑا فرق زبان میں کر لیا ہے مگر جن ملکوں نے ایسا کیا ہے ان میں اور ہندوستان میں بہت بڑا فرق ہندوستان کی تبان میں نہ ہندوستان کی جہاں کی زبان حکومت کرتی ہے مگر ہندوستان کا ہندوستان کا میں ایک بہت بڑی غلطی ہے دنیا میں کوئی ایک مثال بھی الی نہیں پائی جاتی کہ جہاں حاکم وکوم مختلف زبان اور دلیں قوم ، مختلف زبان مختلف خیالات کے ہوں اور انہوں نے اپنی وکوم مختلف زبان اور دلیں قوم ، مختلف زبان مختلف خیالات کے ہوں اور انہوں نے اپنی وکوم مختلف زبان اور دلیں قوم ، مختلف زبان مختلف خیالات کے ہوں اور انہوں نے اپنی

دلیی علوم (جو کچھ کہاس کے معنی ہوں )اوراینی پرانی شائنگی کور قی دینے سے عزت ودولت وحشمت وحکومت حاصل کی ہو۔انگلینڈ وسکاٹ لینڈ کی در حقیقت مختلف زبانیں ہیں اور اسکاچ زبان اب بھی اسکاٹ لینڈ میں بولی جاتی ہے مگر ہم نے بھی نہیں سنا کہ کسی اسکاج مین کو بیرخیال پیدا ہوا ہو کہ وہ اپنی دلیں زبان اور دلیں علوم کو (جو کچھ کہ اس کے معنی ہوں ) ترقی دے کرعزت ودولت وحشمت وحکومت حاصل کرے گا آئر لینڈ کے باشندے اگریہی خیال رکھتے تو ان میں ایک شخص بھی ایبالائق اور نامی پیدا نہ ہوتا جیسے کہ ہوئے خود ہمارا ہندوستان ہی اس کی نظیر کے لیے کافی ہے جب غیرقوم یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو یہاں کے باشندوں میں سے وہی لوگ برسر عرضہ اور حکومت میں شریک ہوئے جنہوں نے ان کے علوم، ان کی زبان، ان کے سے خیالات، ان کا ساتدن، ان کا سالب و لہجہ،ان کی سی روشنی اختیار کی ہندوستان میں اس خیال کا پیدا کرنا کہ ہم مشرقی علوم اور دلیمی زبان اور د لیی علوم کو (جن کو ہم نہیں جانتے ) ترقی دے کرعزت و دولت وحشمت وحکومت حاصل کریں گے بعینہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی امریکہ کے اصل باشندوں کو خیال دلائے کہ تم ا پنی دلین زبان اور دلین علوم میں (جو کچھ کہ ہوں ) ترقی کر کےاینے حکمران قوم میں عزت و دولت وحشمت وحکومت حاصل کرو گے۔

قومی ترقی اور حکومت دونوں ماں جائی بہنیں ہیں جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اس کی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی فتح مند قوم کے علوم و زبان حاصل کرنے سے اپنے فتح مندوں کے ساتھ ملکی حکومت میں حصہ لے علوم کی ان شاخوں میں اعلیٰ درجہ کی لیافت پیدا کرے جن میں ان فتح مندوں نے کاملیت حاصل کی ہے سوشل عادات اور عملی و ملکی خیالات اس فتم کے پیدا کرے جو فاتح و مفتوح میں کسی درجہ تک مناسبت پیدا کریں۔ جب تک فاتح و مفتوح میں اس فتم کی مناسبت پیدا نہ ہواس وقت تک باہمی

دوست کا برتا و محالات سے ہے۔اسی مناسبت کے نہ ہونے سے آج تک ہندوستان میں فاتح ومفتوح کا باہم دوستانہ برتا ؤنہیں ہے۔خوشامد کی باتیں جو چاہے کہہ لے اور پولیٹ کل طریقہ میں جو کچھ بیان کرنا ہو کیا جاوے مگر ہندوستانیوں کا حال اپنی فتح مند توم کے ساتھ غلامی کی حالت سے کچھ ہی زیادہ ہے ہم اس کا الزام اپنی فتح مندقوم کے ذمنہیں دھرتے بلکہ خودا پنی قوم کے ذمہ ڈالتے ہیں کہاس نے خودا بے تنیئں اس لائق نہیں بنایا کہ ہماری فتح مندقوم ہم سے دوستانہ برتاؤ کر سکے پھرعلوم مشرقی کی ترقی اور چھوٹی موٹی ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہم کو کیا نتیجہ دیں گی اور ہم کو کونسی عزت و دولت وحشمت وحکومت بخشیں گی۔ یو نیورٹی کالج لا ہورنے اب تک ہم کوئس نتیجہ پر پہنچایا ہے جوآ ئندہ پوری یو نیورٹی ہوکرمردہ علوم مشرقی کوزندہ کر کے اور ہماری پرانی شائنتگی کو پھر پیدا کر کے ہم کو پہنچاوے گی کچھ شبہ نہیں کہ یو نیورٹی کالج اب بھی ہماری ترقیوں کا سدراہ ہےاور جب وہ یو نیورٹی ہوجاوے گا اور ضرور ہوجاوے گا تو ملک کے لیے، قوم کے لیے، مکی ترقی کے لیے، قومی ترقی کے لیے آ فت عظیم ہوگا۔ہم پراحسان رکھ کرہم کو دھو کہ میں ڈالا جا تا ہے کہ ہم تمہارےمشرقی علوم و تمہاری مشرقی زبان کی ترقی دیتے ہیں مگر ہم یو چھتے ہیں کہ کیوں اور کس مطلب ہے؟ اس کا جواب کسی پیراید میں کیسے ہی میٹھے لفظوں میں دیا جائے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ غلامی کی حالت میں رکھنے کے لیے۔

گورنمنٹ نے ہمارے لیے سول سروس میں داخل ہونے کارستہ، گواس میں کیسی ہی مشکلات پڑگئی ہوں ابھی تک کھلا رکھا ہے بیرسٹری کی سند، ڈاکٹری کا ڈبلومہ، انجینئری کا مشکلات پڑگئیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی امر ہم کو مزاحم نہیں ہے۔ ہندوستان میں انڈین سول سروس کے عہدے کوجس میں ہماری بدختی سے ابھی تک چندان قابلیت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے جانے دومگر ہائی کورٹ کی ججی حاصل کرنے سے ہماری امیدیں ابھی منقطع نہیں

ہوئی ہیں۔ ہندوستانیوں کا کونسل قانونی میں داخل ہونا ابھی تک بندنہیں ہوا ہے۔ہم کو بجھنا چاہیے کہ ان حقوق کے واجبی طور سے حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا مشرقی مردہ علوم کوزندہ کرنے والی یو نیورسٹی؟ کیا ہماری پرانی شائسگی کو پھر ہمارے لیے مہیا کرنے والی تجویز؟ معمولی عہدے بھی جیسی و کالت و منصفی و سب جی ہے بغیر انگریزی زبان کی اوالی تجویز؟ معمولی عہدے بھی جیسی و کالت و منصفی و سب جی ہے بغیر انگریزی زبان کی لیافت کے ہم کو میسر نہیں آسکتی۔ پھر کیا مردہ علوم مشرقی کے زندہ ہونے اور ہماری مشرقی زبانوں کی ترقی سے ہم کو پچھ تیجہ ل سکتا ہے یو نیورسٹی کا لج لا ہور جو پوری یو نیورسٹی ہونے والا ہے بجزاس کے کہ ہم کوسیدھی راہ چلنے سے رو کے ہم کو ہمارے حقوق سے محروم رکھے ہم کواس کا نہونے دے کہ ہم اینے حقوق کا دعوی کر سکیس ہمارے حقوق میں اور کیا کر سکتا ہے؟

ہم کوابیالائق ہونا چاہیے کہ ہم دور دراز اور مختلف ملکوں کے سفر کرنے سے قابل ہوں ہم بساطی کی سی دکا نداری ہے نکلیں ہم اپنی اور اپنے ملک کی تجارت کوتر قی دیں ہماری تجارت کی محمدن اینڈ ہندو کمپنی کے نام سے کوٹھیاں لندن میں ایڈ نبرا میں، ڈبلن میں، برسلز میں،سنیٹ پیٹرز برگ میں، برلن وائنا میں،قسطنطنیہ میں، پیکن میں، واثنگٹن میں اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں۔ ہم بحری و بری سفر کواسی طرح خوشی ہے کریں جیسے کہ تو میں کرتی ہیں جس سے ہم کوعزت، دولت،حشمت اور حکومت میں شرکت حاصل ہو، پھر کیا همارے مرده مشرقی علوم کا زنده هونااورمشرقی زبانوں کا ترقی دینا هماری پرانی شائنتگی کو پھر قائم کرنا ہم کواس قابل بنائے گا؟ ہر گزنہیں۔ پس ہم کوعلوم مشرقی کے زندہ کرنے اور مشرقی زبانوں کے ترقی دینے کے جال میں پھنسانا صاف ایسی تدبیریں کرناہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو ہماری تر قیات حاصل کرنے سے رو کا جائے جولوگ کہ دوراندیش ہیں وہ جھی الیمی یالیسی کو پیند نہ کریں گے اور اس میں ہندوستان کی فلاح نہ تصور کریں گے بلکہ اپنے حق میں، ہندوستان کے حق میں، گورنمنٹ کے حق میں شدیدمضر مجھیں گے۔

ہم کوسرالیگرزٹر رار بھناٹ کلکتہ یو نیورٹی کے واکس چانسلری گفتگو بھولی ہیں ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ' وہ تجویزیں جن سے یو نیورٹی کے سندیا فتہ لوگوں کواس قدر فائدہ پہنچا بغیرا یک بڑے مباحثہ اور اختلاف رائے کے انجام کونہیں پہنچیں ۔اس سوال کے ہر پہلو پر سخت مکرارو بحث واقع ہوئی اس مضمون پر اولاً بحث ان دوفریقوں میں واقع ہوئی جن کوبطور اختصار کے اور ینٹلسٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے احتصار کے اور ینٹلسٹ اور یورپین کہتا ہوں اور قد بی فنون کی تعلیم میں صرف کیا جائے اور یورپین سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یورپین لئر پچراورعلوم جدیدہ باتخصیص انگریزی یورپین سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یورپین لئر پچراورعلوم جدیدہ باتخصیص انگریزی نربان کی وساطت سے سکھائے جائیں'' پس حامیان لا ہور یو نیورٹی بجر اس کے کہ اس مروک طریقہ کو جو درحقیقت ہمارے لیے مضر ہے پھرزندہ کرنا چاہتے ہیں اور کیا منشاءر کھتے میں۔

کیااس نیک دل اور ہندوستان کے دوست سرالگر نڈرار بھناٹ کے اس فقرہ کوہم بھول جاویں گے کہ'' گراس اعلیٰ تعلیم کے بارے میں جن کی ترقی کی نظر سے ہماری یو نیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں ہم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قضیہ اور مباحثہ بالکل ختم ہو گیا ہے اب اس مخالفت نے دوسری شکل اختیار کی ہے اور اب بیا کثر بیان کا ہے جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم جو ہمارے کالجوں اور اسکولوں میں دی جاتی ہے پولٹیکل ناراضی پھیلانے کی باعث ہوتی ہے' سرالگر نڈر نے کہا کہ''اگر میری بھی بیرائے ہوتی تو میں اس عہدہ پر نہ ہوتا جس سے مجھ کو یو نیورسٹی نے افتار بخشا ہے'' انہوں نے کہا کہ'' جس قدر زیادہ مکمل تعلیم ہندوستانیوں کو دی جائے گی اسی قدر وہ زیادہ گورنمنٹ انگریزی کی قدر کرنے کے لائق ہوں گئی ہیں بجز اس کے کہ ہوں گئی درجہ کی یور پین تعلیم کو بر باد کر دے اور یالیسی بڑمل کرے جوہمیں برباد کرنے ہمارے اعلیٰ درجہ کی یور پین تعلیم کو بر باد کر دے اور یالیسی بڑمل کرے جوہمیں برباد کرنے

ہم سلیم کرتے ہیں کہ یو نیورٹی کی تعلیم نے بعض تعلیم یا فتہ لوگوں کوزیادہ دلیر کر دیا ہے اور انہوں نے نہایت سخت اور بعض اوقات نہایت بے جا اور نا واجب اور نا منصفانہ نکتہ چینی گور نمنٹ پر کی ہے مگر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور گور نمنٹ کو بھی یقین دلا نا چاہتے ہیں کہ وہی تعلیم یا فتہ نا راض نکتہ چین جس قدر گور نمنٹ انگریزی کے قدر دان ہیں شاید دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ پس نکتہ چینی کے اندیشہ سے ہماری تعلیم کو ہر بادکر ناہمارے قق میں کچھا نصاف نہیں ہے ہم کو بالغ العلوم اور ملک العلوم کے خطاب دینا اور پیر نا بالغ کے درجہ پر رکھنا ہم بھی پیندنہیں کر سکتے۔

ہمارے لیے سیدھارستہ کھلا ہوا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے پورپین لٹریچراور یور پینس ینز میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جہاں تک ہم کو یو نیورٹی کے سیچ خطاب حاصل ہو سکتے ہیں حاصل کریں اور جب اس سے بھی زیادہ ہم میں ہمت ہوآ کسفورڈ و کیمبرج کی یو نیورٹی میں تعلیم کو جائیں۔اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ڈ گریاں حاصل کرنے میں كوشش كريں \_ا بيز تنيئ مهذب وتعليم يافتہ جنٹلمين اس كے اصلى و فيقى معنوں ميں بنائيں اور جوفیض تعلیم وتربیت و تہذیب ہم نے ان مہذب ملکوں میں حاصل کیا ہواس کوایئے ہم وطنوں اور ہم قوموں میں پھیلائیں بے شک ہم کواپیا کرنے میں بہت مشکلات ہیں ادھرہم کوا بنی قوم کی جہالت وتعصب سے مقابلہ کرنا ہےاورادھرا بنی فتح مندقوم کےان تنگ دل لوگوں کی مزاحت کا برداشت کرنا ہے جو ہمارے سوشل، لوٹیکل حالت کی ترقی اپنی طبعتی تنگ دلی کے برخلاف سمجھتے ہیں ہماری انگلش لائف، انگلش تدن، جنٹلمین کے سے اخلاق یہاں تک کہ ہمار ہے تغیر لباس ہے بھی وہ ایسے ناراض ہوتے ہیں اور چیثم خشم آلود ہے ہم کو د یکھتے ہیں جیسے کوئی ایک نہایت نیک دل بڑے مجرم کود یکھنا ہومگر ہم کواپنی اور قوم کی بھلائی پر نظر رکھنی چاہیے اور جو تکالیف اور مشکلات ہم کو پیش آویں نہایت تحل و پختہ مزاجی سے برداشت کرنی چاہئیں مگر ہم اس بات کو تخفی رکھنا نہیں چاہتے کہ گریٹ رفارمر لیعنی زمانہ ان باتوں کو ضرور ہونے دے گا اور کوئی مزاحت اور کوئی ناخوشی وخفگی اس کوروک نہیں سکے گی مگر بہ شک یہ تنگ دلی کے خیالات ناراضی کو ترقی دینے والے اور فاتے ومفتوح میں ہمدردی و محبت کو توڑنے والے ہیں۔

\*\*\*\*

### ہماری زبان

## <u>اور</u> ہماری اعلیٰ درجہ کی تعلیم

ہمارے دوآرٹیکلوں نے جواس آرٹیکل سے اوپر چھپے ہیں ہمارے پنجاب کے دوستوں کو گھبرا دیا ہے بلکہ کسی قدر رنجیدہ کر دیا ہے وہ سجھتے ہیں کہ ان آرٹیکلوں سے ہم کو باتخصیص پنجاب یو نیورٹی پرحملہ کرنا مقصود ہے اورا پنے حسن ظن سے اس کی بنیاد حسد پر قائم کی ہے ہم کو افسوس ہے آگر میں کمینے خصلت ہم میں ہے پنجاب یو نیورٹی جس کے اصول سے بلا شبہ ہم مختلف الرائے ہیں اگر وہ یو نیورٹی وہ جائے تو ملک کو اورا لیسے وسیح ملک کو جس میں تنین اور یو نیورسٹیاں موجود ہیں کوئی معتد یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہوتی ہے اور اس سے ملک کو برخلاف ہماری رائے کے فائدہ پہنچا موال ہے چشم ماروثن ہماری مائے عین خوثی ہے کہ ملک کو فائدہ پہنچا اور ہماری رائے غلط ثابت ہواور اگر وہ در حقیقت ملک کو فائدہ پہنچا نے والی نہیں ہے خود فائدہ پہنچا نے والی نہیں ہے تو اس کو ہونے دواس سے مخالفت کی پچھ ضرورت نہیں ہے خود اس میں ناکا می کا بیج ہے اور وہ آپ ہی ناکا می ہوجائے گا۔

ہمارامقصد صرف اپنی قوم کومتنبہ کرنا ہے کہ در حقیقت کیا چیز اس کے لیے مفیداوراس کی ترقی کے لیے بکار آمد ہے اور گورنمنٹ کو اس بات کا جتلانا ہے کہ ہماری ترقی کے لیے اس کوکیا کرنا ہے عام تعلیم ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عام تعلیم کے لئے ہماری زبان نہایت عمدہ وسیلہ ہے جو تھسیلی ودیہاتی مکتبوں میں محدود دئنی حیا ہے ہم اس بحث کوبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری زبان میں علوم وفنون کے ترجمہ سے ہم کواعلی درجہ کی ترقی تعلیم میں ہوسکتی ہے یانہیں۔اگر بالفرض ہوبھی سکتی ہوتو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بنارس کالج نے سنسکرت زبان کی تر قی پر بہت کچھ توجہ کی مگروہ ایک کوبھی سنسکرت میں ان پیڈ تو ں کی برابر نہیں بنا سکا جو دھوتی باندھے کمری پہنے منکن کا اور شیوالہ گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کراپنی مقدس زبان سنسكرت كو خصيل كرتے ہيں اس كي خصيل سے ملك كو بجزاس كے كه بنارس ميں دس یا نچ منگتا پیڈت اور زیادہ ہو گئے کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ یو نیورٹی کالج لا ہور نے بلخ و بد خثال کے طالب علموں کو جو پچھ علیم دی ہوہم کواس کا حال معلوم نہیں مگر آج تک اس نے ا یک کوبھی عربی یا فارسی میں ان لوگوں کی برابرنہیں بنایا جنہوں نے مسجد کے چبوتر وں اور خانقاہ کے تنگ وتاریک ججروں میں بیٹھ کراور درودو فاتحہ کی روٹیوں پر گذران کر کے عربی اور فارسی کو خصیل کیا اوراعلی درجہ کا تبحراس میں پیدا کیا مگراس کا نتیجہ بجزاس کے کہ مردوں کی روٹیاں کھانے والے زیادہ ہو گئے ملک کو کیا فائدہ پہنچا؟ اگر پنجاب یو نیورٹی قائم ہوجائے اور ہم کوعلوم مشرقی میں دیبی ہی تعلیم دے ( گود لیں تعلیم بھی ممکن نہیں ) تو بجزاس کے کہ چند بھکاری اور چند فاتحہ کی روٹی کھانے والے ملک میں زیادہ ہوجا ئیں اور کیا نتیجہ ہوسکتا ہے ہم کوصاف صاف بتاؤ کہ لا ہور یو نیورٹی کالج نے جن لوگوں کوانٹرنس میں پاس ہونے کی سندیںعطا کیں ہیں پروفشینسی اور ہائی پروفشینسی کےخطاب مرحمت فرمائے ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں اوران سے ملک کوقوم کواس کی دولت کواس کی حکومت کواس کی تجارت کواس کے اخلاق کواس کی روثن ضمیری کواس کے وسعت خیالات کوکیا فائدہ پہنچاہے یا آئندہ پہنچ سکتا ہے؟ ہاں اگر پہ کہا جائے کہ اس تعلیم سے مقصد ہی ہیہ ہے کہ ایسے نہ ہونے یا نمیں توسب کچھ ہم کوطعنہ دیا جاتا ہے کہ خود ہم نے اسی اصول پر سائٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی اور بہت کچھمباحثہ اور تکرار گورنمنٹ سے کی تھی اوراب ہم اس کے برخلاف ہیں ہاں یہ بات سے ہے اور جس قدر مباحثہ ہم نے کیا جو ہماری سوسائٹی کے دفتر میں موجود ہے اور بہت سے كاغذول ميں حييب چكاہے ابھى اس قدرمباحثہ واستدلال پنجاب يونيور ٹى كے طرفداروں نے نہیں کیا۔ گراس زمانہ میں اور حال کے زمانہ میں زمین آسان کا فرق ہے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنا کو بڑے اٹھارہ انیس برس کے قریب زمانہ گذرا وہ زمانہ وہ تھا کہ اس کے تھوڑے عرصہ پیشتر ہماری ملکہ معظّمہ قیصرہ ہندنے سلطنت ہند کا اختیارا پنے ہاتھ میں لیاتھا اوراہل ہندکومطلق معلوم نہ تھا کہ کس ہے ہماراتعلق چھوٹا اور کس سے ہماراتعلق ہوااوراس تبدیلی نے جو بظاہر صرف نام کی تبدیلی تھی اہل ہند کو کن کن حقوق کامستحق کیا اور ان حقوق کے حاصل کرنے کوانہیں اپنے تنیئ کس درجہ تک لائق بنا نا ضروری ہے وہ زمانہ وہ تھا کہاس میں انگریزی علوم کی حاجت نہ تھی یا یوں کہو کہ قدر نہ تھی تمام عدالتوں میں دیسی زبان مروج تھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں کے لیے ادنیٰ درجہ کی مشرقی تعلیم کافی تھی۔ ہندوستانیوں کو خیال بھی نہ تھا کہ ہم کوئی ایبا عہدہ بھی یا سکتے ہیں جو ہماری فتح مندقوم کےنو جوانوں یا تجربہ کار حکام کول سکتے ہیں اس زمانہ میں ریل وتار برقی کو کروڑوں ہندوستانیوں نے دیکھا بھی نہ تھا اور جو خیالات تجارت وتر قی کے اب پیدا ہوتے ہیں وہ اس زمانہ میں کسی کے خیال میں بھی نہ تھے سمندر کے سفر سے بجزان حاجیوں کو جونہایت ابتر وخراب حالت سے سفر کرتے تھے اورجس میں ڈو بنابذسبت سلامت پہنچنے کے زیادہ یقین کے قابل تھا کوئی جانتا بھی نہ تھااس زمانہ کے مناسب حال بلاشبرایک شخص کو جو سیے دل سے اپنی قوم وملک کی ترقی کا خواہاں ہو اس خیال کا پیدا ہونا کہ ہم دلیی زبان کے ذریعہ سے اپنے ملک وقوم کوتر قی دیں نہایت واجب اور سچاخیال ہوسکتا ہے مگر رفتہ رفتہ تمام حجاب رفع ہوتے گئے اور خود زمانہ نے بتادیا کہ کدھر جاتے ہواورٹھیک رستہ کدھرہے۔

زمانے میں کچھ خفیف تبدل نہیں آیا بلکہ ایسا تبدل آیا جو آکھ سے دکھائی دیتا ہے تربیت یافتہ لوگوں نے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی اس کو بخو بی دیکھا ہے ہم مثالاً اپنے ملک کی بڑی عدالت کا ذکر کرتے ہیں جبہ صدر عدالت ہائی کورٹ نہیں ہوتی تھی ۔ مشرقی علوم اور مشرقی زبان کے نہایت ذی علم ولائق شخص وکالت کرتے تھے اور ایسے کامیاب تھے کہ ذمانہ ان پررشک کرتا تھاوہ نام کے مولوی عالم اور مولوی فاضل نہ تھے بلکہ حقیقہ مشرقی علوم اور مشرقی زبان کے ایسے عالم تھے کہ پنجاب یو نیورٹی کالے کوان سے آ دھا بھی پیدا کرنا نہایت مشکل ہے دفعہ سنہ 1866ء میں صدر عدالت ہائی کورٹ عدالت ہوگئی اور یورپین علوم اور یورپین زبان نے اپناراج کیا وہ بار آ ور درخت علوم مشرقی اور مشرقی زبان کے جن کی پینگ آ سان تک پنچی تھی اس طرح کملا کر زمین پر گر پڑے جیسے کوئی نیا نازک پودا پالے کے صدمہ سے جبلس جائے ۔ اب ہائی کورٹ میں جا کرعاء علوم مشرقی کا حال دیکھو کہ ان پر کھیاں بھی تھیں نہ ملک کا نہ تو م کا۔

تمام عہدوں میں سے مشرقی علوم ومشرقی زبان خارج ہوگئ ہے۔ دیوانی عہدوں میں جن کی بنیادوکالت کے امتحان پر قائم ہوتی ہے مشرقی علوم ومشرقی زبان کی قدرو پرسش نہیں رہی۔ ہم نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ کی وکالت کے امیدواروں کی فہرست میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے نہ کوئی پنجاب یو نیورٹ کا لئج کا خطاب پایا ہوا ہم نے سنا ہے مگر ہم کوضیح معلوم نہیں کہ ایک لائق تحصیلدار عالم علوم مشرقی کو امیدواران ڈپٹی کلکٹری کی فہرست میں اس لیے جگہ نہیں مل سکی کہ وہ انگریزی نہیں جانتا ہم گورنمنٹ کی اس تجویز کو کہ تمام اعلیٰ عہدے بجر لائق انگریزی دانوں کے سی کو نہ دیے جائیں نہایت پسند کرتے ہیں اور جہاں

تک کہاس میں تختی ہوتی جائے ملک کا اور قوم کا اور گورنمنٹ کا سب کا فائدہ سجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے انڈین سول سروس کے فائدہ سے زیادہ ترناراضی ہم کواس لیے ہے کہاس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے۔

ہمارے ملک میں اور پنجاب میں اس وقت ایسے عہدہ دار بھی موجود ہیں جوعلوم مغربی وزبان میں پوری دستگاہ رکھتے ہیں۔ایک کے سامنے قانون کا ترجمہ جونہایت محنت اور قابلیت سے کیا گیا ہے موجود ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے اصل انگریزی پھر جو تحض واقف ہیں ان دونوں کی لیافت اور قابلیت کا اس کام میں جوان دونوں کے ہاتھ میں یکساں ہے تفرقہ کرسکتے ہیں۔

زمانہ نے سرکاری ملازمت ہی کی حالت کونہیں بدلا ہے بلکہ تمام حالات مبدل ہو گئے ہیں جس طرح علوم مشرقی اور زبان مشرقی عہدہ جات سرکاری میں بےکار ہوگئی ہے اسی طرح تجارت صنعت ، حرفت میں بےکار ہے ہم روز مرہ کےکاموں میں بھی انگریزی کے مختاج ہیں ادنی درجہ کے لوگوں کو اور نی درجہ کی اعلی درجہ کے لوگوں کو اعلیٰ درجہ کا انگریزی کی اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو اعلیٰ درجہ کا انگریزی کی فتاج ہیں ادنی درجہ کے اوگوں کو ایک بجمار جوتی والے کو بھی اس قدر رانگریزی کی فتاج ہے یہاں تک کہ ایک بجمارے دقتی ہو ٹیک خوشی نہ ہوتو ٹیک' دوخشی ہو لیک خوشی نہ ہوتو ٹیک' کو بھی اس قدر رانگریزی جاننا ضروری ہے کہ وہ ہے کہ سے کہ دو بان مغربی کی تعلیم کی ضرورت ہے ہم کو تھی ہو لیکئے ، خوشی نہ ہونہ لیکئی کا مول میں نہیں ہے بلکہ اس کو ہماری سوشل اور لولیٹ کل حالت کو تجارت وروز مرہ ہی کے کا مول میں نہیں ہے بلکہ اس کو ہماری سوشل اور لولیٹ کل حالت سے بہت بڑاتعلق ہے ۔ جس کو تبجھ ہے وہ اس بات کو تبجھتا ہے اور جس کو آئکھیں ہیں وہ اس بات کو تبحی کے تامول کی بھلائی وترقی کا خواہاں ہے وہ اس بات کا خیال کرتا ہے اور جو ھیقۃ اپنے ملک اپنی قوم کی بھلائی وترقی کا خواہاں ہے وہ ان سب باتوں پر نہایت دور اندیش سے نظر کرتا ہے۔

جب کدان انیس بیس برس کے عرصہ میں زمانہ نے ایبا تغیر و تبدل پایا ہے اور وہ تمام حالات جواس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے سائٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی اورجس کے دلاکل و براهین ومباحثوں کی خوشہ چینی اب پنجاب یو نیورسٹی کے طرف دارکرتے ہیں اور ہم پر حسد کاالزام لگاتے ہیں بالکل بدل گئے ہیں توایک شخص کا جو در حقیقت اپنے ملک اپنی قوم کی بھلائی وترقی حابتا ہے بیرکا منہیں ہے بلکہاس کے اختیار مین نہیں ہے کہ جوز مانہ ہیں برس آ گے بڑھ گیا ہےاس کو کھینچ کر ہیں برس پیچھے ہٹا لاوے اور جوروشنی زمانہ نے دکھائی ہاس کوٹی کی اوجھل کر کے اس پر کالے کپڑے کی چا در ڈال دے۔ یہی انجمن پنجاب اور انجمن پنجاب کا اخبار ہے جس نے اس رائے کومشہور کیا تھا کہ ہندوستانیوں کا انگلستان میں تعلیم کو جانے دینا خلاف مصلحت ہے۔ کیا کچھ رنج وافسوس نہیں ہے جوملک وقوم کی ترقی چاہنے والوں نے اس رائے پرنہیں کیا ہم لارڈ لارنس مرحوم کوروتے ہیں کہان کی تجویز اسکالرشپ دے کر ہندوستانیوں کو ولایت جیجنے کی برباد ہوگئی جس نے بےانتہا ملک کواور گور نمنٹ کو نقصان پہنچایا اور ہمارے دوست ملک کی ترقی کا دعویٰ کرنے والے، ہندوستانیوں کا انگلتان میں تعلیم کو جانا خلاف مصلحت قرار دیتے ہیں۔افسوں صد ہزار افسوس\_

ہمارے ملک کو ہماری قوم کواگر در حقیقت ترقی کرنی اور فی الواقع ہماری ملکہ معظّمہ قیصرہ ہند کا سچا خیر خواہ اور وفا دار رعیت بننا ہے تو اس کے لیے بجز اس کے اور کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ علوم مغربی وزبان مغربی میں اعلی درجہ کی ترقی حاصل کرے۔ ہماری دولت، ہماری حشمت، ہماری عزت، ہماری سوشل، ہماری پولٹیکل حالت سب کا مدار اسی بات پر ہے جو شخص کہ ہم کواس راہ سے بھٹکا نا جا ہتا ہے بلا شبہ وہ ہمارے ملک کا دوست نہیں ہے بلکہ بلا شبہ دہ ہماری ہے اور ہم کودھوکہ دیتا ہے۔

ہمارے لیےاب بیزمانہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلیم کامدار صرف کلکتہ یو نیور سٹی کے امتحانوں پراور بی اے اورایم اے کی ڈگری پانے پر محدود رکھیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہندوستان کی یو نیور سٹیوں کی ڈگریوں کواپنی تعلیم کے لیے صرف ایک دروازہ ہمجھیں اور

#### بسم الله مجريها و مرسها ان ربي لغفور رحيم

کہہ کر جہاز پر سوار ہوں اور اپنی کامل تعلیم کے لیے کیمبری اور آکسفورڈ کی یو نیورسٹیوں کو اپنا درسگاہ قرار دیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجاب یو نیورسٹی مردہ مشرقی علوم اور مشرقی زبان کوزندہ کر کے اور ٹوٹی بچوٹی انگریزی سکھلا کر ہم کو کیا بخشے گی اور ہم کوکسی معلوم اور مشرقی زبان کوزندہ کر کے اور ٹوٹی بچوٹی انگریزی سکھلا کر ہم کو کیا بخشے گی اور ہم کوکسی رہنے و بین جہاں میں پھنس جا کیں اور ایک ایسے ہمنور میں جا پڑایں کہ تمام عمر چکر کھایا کریں اور و ہیں کے و ہیں رہیں اور نجات کی پچھ تو قع نہ ہواور ہمردم ڈ وب جانے کا اندیشہ ہواور کیا عاصل ہوگا اس وقت ہمارے ملک میں بہت سے عالم مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کے موجود ہیں گر ہر شخص جانتا ہے کہ محض بے مصرف ہیں اور ملک کو ان سے کوئی فائدہ نہیں شاید نہ ہمی مراسم میں ان سے مدد کپنچی ہواس سے ہماری بحث کو پچھ تعلق نہیں ہے اور نہ گور نمنٹ کو نہ کسی یو نیورسٹی کو جس میں گور نمنٹ دخیل ہواس سے تعلق ہونا چاہیے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ پنجاب یو نیورٹی کسی اصول پر قائم ہوشچے پر یا غلط پر ہم کو پچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم ضرورت نہیں سبچھتے کہ ہم پنجاب یو نیورٹی پرکوئی حملہ کریں بلاشبہ ہم کواس وقت خوف پیدا ہوتا ہے جب کہ ہم ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں خدانے ہمارے ملک کی بھلائی برائی نفع نقصان سپر دکیا ہے مردہ مشرقی علوم ومشرقی زبانوں کے زندہ کرنے پر مائل پاتے ہیں۔ تو ضرور سبچھتے ہیں بلکہ بلحاظ حب قومی اپنا فرض جانتے ہیں کہ اس امر کو بیان کریں کہ مردہ علوم مشرقی اور مشرقی زبانوں کے اندہ کر لیے،

ملک کے لیے بلکہ گورنمنٹ کے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے اپنی قوم کے سمجھاتے ہیں کہ ان کا مقصد مغربی علوم مغربی زبان کو اعلی درجہ تک حاصل کرنا ہونا چا ہیے اور گورنمنٹ سے بیالتجا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یورپ کے علوم اور یورپ کی حکمت کوتر قی دینا اس کا مقصد ہو۔

\*\*\*

# عرضداشت سرسید برائے ورنیکر یو نیورسٹی

1866ء میں سرسید نے سیاسیات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنی تکالیف وضروریات کو پارلیمنٹ کے ممبران تک آسانی سے پہنچانے کے لئے" برلش انڈین الیسوسی ایشن" کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی۔ تا کہ اس کے ذریعہ سے اپنی معروضات گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کی جایا کریں۔

اگرچاس انجمن کی وساطت سے مسلمانوں کی متعدد شکایات کا ازالہ ہوا مگراس تمام عرصہ میں سب سے اہم عرضداشت جواس انجمن کے ممبران کے توسط سے گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجی گئی وہ ایک ورنیکلر یو نیورٹی کی تحریک کے متعلق تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں دلی زبان کی ایک ایک ایک یو نیورٹی علیحدہ قائم کی جائے جس میں بڑے بڑے تمام علوم وفنون کی تعلیم دلی (اردو) زبان میں ہوا کر سے سرسید کا خیال تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک حقیقی ترقی نہیں کرسکتی جب تک وہ تمام علوم کی تعلیم اپنی مادری زبان میں حاصل نہ کرے یہی اس عرضی کا مقصد تھا جوممبران برٹش انڈین سوسائٹی کی جانب سے سرسید احمد خال نے خود لکھ کر اور مرتب کر کے 1867ء

میں گورنمنٹ کو جیجی تھی۔ اس تحریک کی تائید میں سرسید نے اس عرضداشت میں بڑے مدل اور قوی دلائل دیئے ہیں جو آج بھی خاص طور پرغور کے قابل ہیں سرسید کی ذہانت اور دور بینی پر تبجب آتا ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں ایسی یو نیورسٹی کی تحریک اٹھائی جب انگریزی تعلیم کا آغاز تھا سارے ملک پر انگریزی تسلط پورے طور پر بیٹھا ہوا تھا اور ان حالات میں اپنی مادری زبان کی یو نیورسٹی قائم کرنے کا خیال دماغ میں آبی نہیں سکتا تھا۔

ہم ذیل میں وہ مکمل مسودہ درج کرتے ہیں جسے سرسید نے مرتب کیا تھا اور جسے ایسوی ایشن کی طرف سے گورنر جنرل ہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا یہ پورا مسودہ اخبار سائنٹیفک سوسائٹ علی گڑھے کے 1876ء کے یرچہ میں چھیا تھا۔

اس ورئیگر یو نیورسٹی کے متعلق ایک تفصیل مضمون مولوی عبدالحق صدرانجمن ترقی اردو نے اپنی کتاب''سرسیداحمد خال''میں اور مولانا حالی نے'' حیات جاوید'' میں لکھا ہے (محمد اساعیل پانی یق)

عرضداشت برلش انڈین ایسوسی ایشن اصلاع شال و مغرب بحضور جناب نواب گورنر جنرل بهادر، بها جلاس کوسل '' ہم ممبران برٹش انڈین ایسوی ایشن اضلاع شال ومغرب جن کے دستخط اس عرضداشت کے ذیل میں ثبت ہیں بددل و جان گورنمنٹ کی ان تخت کوششوں سے بخو بی واقف اوران کی قدر ومنزلت کرنے ولاے ہیں جواس نے ہندوستانیوں کی عام تعلیم کے باب میں کی ہیں اوران کی عوض میں ہم سب پر گورنمنٹ کی نہایت بڑی احسان مندی واجب اور لازم ہے ہم کو اچھی طرح یقین ہے کہ گورنمنٹ نے اس تعلیم کے کام کونہایت خالص نیت اور بالکل بے غرضی سے اختیار کیا ہے تعلیم سے گورنمنٹ کا اصلی مقصود بالکل لوگوں کی بہودی اور فلاح ہے وہ اپنی رعایا کی حالت کوتر تی دینے کے باب میں ہمیشہ سائی رہتی ہے۔''

اس یقین کے مستقل اثر سے جو ہمارے دلوں پراچھی طرح نقش پذیر ہوگیا ہے، پیش گاہ حضور میں ایسی چند تدبیریں پیش کرنے کے لیے ہماری ڈھارس بندھی ہے جس کا عمل درآمد ہوجانے پرہم کو کامل بھروسہ ہے کہ اس موجودہ سررشتہ تعلیم سے لوگوں کو حدسے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور ہم کو بہت بڑی توقع ہے کہ گور نمنٹ کمال فیاضی سے ان تدبیروں پراز بس شجیدہ اور پسندیدہ توجہ فرمائے گی۔

ہم اقرار کرتے ہیں کہ جوعلوم وفنون اب ایشیا کے ملکوں میں جارے ہیں جن کے موضوع اور تاریخی حالات ہمارے بہت سے مشہور مصنفوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور اپنی اصلی حالت میں بغیر کسی طرح کے تغیر و تبدل اور ترقی کے ہم تک پنچے ہیں ان میں سے اکثر ایسے اصول پر بنی ہیں جو زمانہ حال میں علم کی ترقی ہونے سے بالکل غلط اور ناجائز کھر ایسے اصول پر ہے مگر زمانہ حال کی نئی تی تحقیقا توں اور تعضا ما ایسے ہیں کہ اگر چہ بنیا دان کی ضحے اور مضبوط اصول پر ہے مگر زمانہ حال کی نئی تی تحقیقا توں اور تلاشوں کے سبب سے ان کا رنگ ڈھنگ بالکل بدل گیا ہے اور بعضا کم ایسے ہیں کہ اب تحقیقا توں اور تلاشوں کے سبب سے ان کا رنگ ڈھنگ ہالکل بدل گیا ہے اور بعضا کم ایسے ہیں کہ اب تحقیقا توں اور تلاشوں کے شعر مروج ہوگئی ہے اور برخلاف اس کے آئی

کل دنیا میں بہت سے ایسے علوم و فنون کی گرم بازاری ہے جوز مانہ حال کی ایجادی اوران
کا حال ہمارے بزرگوں کو بالکل معلوم نہ تھا پس بیدا یک ایسی بات ہے جس سے کوئی شخص
انکار نہیں کرسکتا کہ ایشیا میں جوعلوم اور زبانیں اب جاری ہیں ، ان کی تخصیل ہمارے علم کی
ترقی اور روثن خمیری کے لیے محض غیر کافی ہے اور یہ بات بھی ایسی ہی تحقیقی اور مسلم ہے کہ
مذکورہ فائدہ کے حاصل کرنے کے واسطے کوئی ذریعہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم انگریزی
زبان کوسیکھیں اور اب جو مالا مال خزانے علم وہنر کے زمانہ حال میں جمع اور قائم ہوئے ہیں
ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ گور نمنٹ کی جو تدبیر اس ملک میں انگریزی زبان
کے رواج دینے کی ہے وہ حقیقت میں نہایت عمدہ اور مناسب سوچی گئی ہے۔

مگریہ بات ممکن ہے کہ جس حالت میں ہم ایک اچھے کام کرنے پرکوشش کرتے ہوں تو ہم اور ایسے کاموں سے جو زیادہ مرتبہ کے ہیں غافل ہیں اور اسی طرح سے ان کوششوں کی قدر ومنزلت کو گھٹا دیویں جن کو اگر مناسب اور بلار ورعایت کے کیا جائے تو ہم کو بہت فائدہ ہو یہ خلطی تعلیم کے سررشتہ ایسا بے عیب اور بے داغ ہو جائے کہ اس پرکوئی حرف گیری نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ہم اس بات کا خیال کرنے سے بازنہیں رہ سکتے کہ ہم ایک اچھے کام کے پورا کرنے پر کمر باند ھے رہنے سے ایسے مطالبوں سے غفلت کر رہے ہیں جو بہت بڑی قدر ومنزلت رکھتے ہیں اور ضروری ہیں۔

جو گورنمنٹ خصوصاً انگریزی گورنمنٹ اپنی رعایا کے بہت سے گروھوں کو عام تعلیم دینا ہے جولوگوں کے دینے کا کام اختیار کر بے تو اس کا فرض ایسے علم اور پن وضیحت کی تعلیم دینا ہے جولوگوں کے روز مرہ کے کاروبار کی تہذیب واصلاح ہوو ہے اور لوگوں کو قدرت اور حقائق اور حالات سے جہاں تک ممکن ہوآ گاہی حاصل ہواور ان کے دلوں میں عمدہ عمدہ اصول اور بڑے بڑے اعلیٰ درجہ کے خیال پیدا ہوں مگراس بات کی احتیاط رہے کہ ان اصولوں اور خیالوں کی

اصل و بنیادکسی مذہبی مسائل یا کسی قومی مذہبی رسم ورواج پر نہ ہووے بلکہ وہ قدرتی اخلاق کے قوانین اورعلی العلوم عقل سے تبلیم کر لینے پر مئی ہو۔ بیکام مشکل تو بے حدہ ہے مگر غیرممکن نہیں اورا گراس کوکا میابی کے ساتھ انجام دینے پر کوشش کی جائے تو نتیجہ اس کا ملک کے ق میں نہایت عمدہ ہو چنا نچ لوگوں کی عقل کے روشن ہونے سے ان کے مال ودولت اور جسمانی فائدوں کوتر تی ہوگی جب کہ وہ ان سب چیزوں کی ماہیت سے جوان کے چاروں طرف نظر آتی ہیں واقف ہوجا ئیں گے اورالیسے فاسد خیالوں اور بے ہودہ خوف واندیشہ کوآئندہ فوراً آتی ہیں واقف ہوجا ئیں گے اورالیسے فاسد خیالوں اور بے ہودہ خوف واندیشہ کوآئندہ فوراً اور یک بیک قبول نہ کرلیا کریں گے۔ جس سے لوگوں کی طبیعتوں کو پریشانی حاصل ہوتی اور سب میں ایک ہل چل پڑجاتی ہے اور عام امن آسائش اورانظام میں خلل واقع ہوتا ہے علاوہ اس کے جونفر سے اور عداوت نسل اور فدہ ہوجائے گی اور بجائے ان سب کے آپس میں لحاظ و عقل کی روشنی کے آگے نیست و نابود ہوجائے گی اور بجائے ان سب کے آپس میں لحاظ و یاس اور بھروسہ قائم ہوجائے گا۔

جوگورنمنٹ سوائے ان غرضوں کے اور کسی قتم کی اور شاید اس کمتر خواہش کے سبب سے اپنی رعایا کی تعلیم پر آمادہ ہو کہ ان کو صرف اس قدر تعلیم کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے معمولی کاروبار انجام دینے کے لائق ہوجا ئیں تو وہ گورنمنٹ رعایا کے ساتھ اس سے زیادہ چھے نہیں کرے گی جوایک آدمی اپنا ہو جھ کھچوانے یا اور کوئی کام لینے کی غرض سے کسی جانور کے ساتھ اس کے سدھانے میں کرتا ہے مگر ہم کودل سے یقین ہے کہ گورنمنٹ ہندگی بیغرض اور ایساار ادہ نہیں ہے بلکہ اس بات کو ہم تحقیق جانتے ہیں کہ اس نے جو کام تعلیم کا اختیار کیا ہے وہ بڑے بڑے بڑے بڑے مقصدوں اور ار ادوں سے شروع کیا ہے چنانچہ اس کامشہور عمدہ ثبوت وہ تین یو نیورسٹیاں یعنی مدرسہ ہائے اعظم ہیں جن میں علی العموم علم تک ہر ادنی واعلی کی دسترس ممکن ہے اس لیے ہم اپنی گورنمنٹ کو اس بات کے تصفیہ پر متوجہ کر اتے ہیں کہ جو

سررشتہ تعلیم کا آج سرکار کا درست اور قائم کیا ہوا موجود ہے وہ اس قابل ہے یانہیں کہ اس سے تعلیم اصلی کے مقصد جن کا تذکرہ بالا جمال اوپر ہوا حاصل ہوویں۔ہم نیاز مندی سے عا جزانہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری رائے میں اس سررشتہ سے وہ مقصد حاصل نہ ہوں گے سررشتہ مذکور کے ذریعہ سے چودہ کروڑ آ دمی ہیں جو گورنمنٹ ہند کے محکوم اورمطیع ہیں چند آ دمیوں کوایک عمدہ اورمعقول تعلیم کے حظ اور لطف اور فائدے حاصل ہوئے ہوں مگر جب كه بهت سي خلقت كان چند تعليم يافته سے مقابله كيا جائے توان كى تعداد نہايت بے حقيقت اور خفیف کھہرتی ہے کیونکہ خلقت کے اس انبوہ کثیر کوروشن خمیری حاصل ہونا تو ایک طرف روژن خمیری کایرتو بھی اس پرنہیں بڑا ہےغرض کے ملک باعتبار ہیئت مجموعی اپنی اصلی تاریکی کی حالت میں ہےاوراس نے علم اور شائشگی کے کسی فائدہ کا مزانہیں چکھا ہم عرض کر چکے ہیں کہاس عرضداشت کے پیش کرنے سے ہمارا پیمقصد نہیں ہے کہایشیا کے مردہ علوم وفنون شائستگی اورخو بی کوتر وتازہ کیا جائے بلکہاصل غرض ہیہ ہے کہ بچھلے زمانوں میں اہل پورپ نے ج<sup>وعل</sup>م وہنر ہم پہنچایا ہے اور وہ زیادہ عمدہ اور مفید ہے اس کا رواج ملک میں ہووے ۔سوااس کے ہماری خواہش میہ ہے کہ بجائے چندآ دمیوں کے، گروہوں کے گروہوں کو فائدہ پہنیے، اخلاق پسندیده اورقو می دانائی کی نعمتین تمام ملک پر پھیل جا کیں ۔

بالفعل بڑے بڑے علموں سے صرف زبان انگریزی کے ذریعہ سے واقفیت حاصل ہوسکتی ہے اور یہی بات ایسی ہے جس کے سبب سے ملک میں مفیدعلموں کے عموماً جلد شائع ہونے میں بڑے بڑے موانع اور ہرج واقع ہوتے ہیں اور اس کے باعث سے لوگوں کی رائے اور خیالات سے بہتر تبدیلی ہونے میں توقف ہوتا ہے اور عام تعلیم صفحل اور پڑمردہ ہوگئی ہے اور چندلوگ ایسے ذریعہ سے جس تک رسائی مشکل ہے اس علم کے ثمروں کو حاصل کرسکتے ہیں جس تک رسائی مشکل ہے اس علم کے ثمروں کو حاصل کرسکتے ہیں جس تک رسائی مشکل ہے اس علم سے تک رسائی آسان اور سہل ہونی جا ہیے۔

جوحال تعلیم کا ہور ہا ہے اس کا باعث یہ بیں ہے کہ لوگ تعلیم انگریزی کی تخصیل سے گریز یا نفرت کرتے ہیں جن وقتوں میں لوگ انگریزی کی تخصیل سے گریز یا نفرت کرتے ہیں جن وقتوں میں لوگ انگریزی کی تخصیل سے گریز یا نفرت کرتے ہے ہم کو لیقین ہے کہ وہ ذما نہ ایسا گذر گیا ہے کہ پھر بھی نہ آئے گا۔ انگریزی کی ضرورت اور اس کے فائدے کولوگوں نے اچھی طرح سمجھا اور دیکھا اور علانیہ اقرار کیا ہے اور ان میں سے اکثر نے اپنی راویوں کو اپنے ہم وطنوں کی بڑی بڑی شان دار مجلسوں میں اس امر کی نسبت ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم خاص ایک شخص یعنی سرسید احمد خاں صدر الصدور علی گڑھ کے قول کونقل کرتے ہیں:

'' خاص کر میں تمہاری توجہ اس بڑی ضرورت پر مائل کرنا چاہتا ہوں جو انگریزی کی تخصیل کرنے سے اہل ہند کو ہے اس کی تخصیل ان بڑے فائدے بخشے والے عہدوں کے باعث سے ضروری نہیں جو اس کے سبب سے حاصل ہوتے ہیں بلکہ ان بے نہایت فائدوں کے سبب سے ضروری ہے جو زندگی کے روز مرہ کے ذرا ذراسے کا روبار میں بھی ہوتے ہیں چنا نچہا نگریزی کا پوراعلم ہم کو اس بات کے قابل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کو بخو بی سمجھ سکیں جو گور نمنٹ کے ایکٹوں اور روئیدادوں معمولی میں ظاہر ہوتے ہیں اور تجارت کا میا بی کے ساتھ کرسکیں اور اہل پورپ کے ساتھ ربط بڑھا سکیں اور بہت سے علوم وفنون میں جن کی بحث بہت قابلیت سے انگریزی زبان میں ہے کامل ہو سکیں ،'

تعلیم جواب ترقی کرنے سے تھی ہوئی ہے اس کی اس حالت کے اور بھی کئی باعث

ہیں جن میں سےسب سے بڑا ہاعث ریہ ہے کہ صرف انگریز ی کی مخصیل کے ذریعہ سے جیسے کہ اب مروج ہے علی العموم ہرا یک طالب علم باشتنائے بعض طالب علموں کے علم کے اس قدر درجه یا اخلاق اورتربیت کے اس قدر مرتبہ کوئیس پہنچتا یا اس کی ذات سے ظاہر نہیں ہوتا جس کی لوگ تعظیم و تکریم حرص وتقلید کریں یا جس سے ان کے والدین کو بیمعلوم ہووے کہ انہوں نے نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم یائی ہےالبتہ سیننگڑ وں میں سےایک کا اس درجہ کی عظمت تک پہنچناممکن ہے جس کی بڑی خواہش کی جاتی ہے گرایسے طالب علم کی تعداد بہت خفیف اورتھوڑی ہےاور ہزاروں جاہلوں پرجوان کے گردوپیش موجود ہیں کچھاٹر ان کانہیں ہوتا۔ اس نقصان کےعلاج کی غرض ہے ہم اپنی تجویزیں پیش کرنے کے آرز ومند ہیں۔ ہماری خواہشیں یہ ہیں کہ جوکوششیں انگریزی زبان کی اشاعت کے لیے بالفعل کی جاتی ہیں وہ جاری رہیں بلکہان کو دقتاً فو قباً ترقی ہوتی رہے مگرایک اور طریقہ تعلیم کا جوعام تعلیم کی ترقی کے لیے زیادہ موثر تصور کیا جاتا ہے قائم اور جاری کیا جائے اوراس کے ذریعہ سے انگریزی زبان کو بجائے بہت تھوڑے آ دمیوں کے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا وسیلہ بنایا جائے۔ جوطریقہ ہم تجویز کرتے ہیں وہ تعلیم کےطریقہ مروجہ سے گوعلیحدہ اور غیر ہومگراس سے مخالف نہیں ہے۔ نتیجہ دونوں کا انجام کا را یک ہی حاصل ہوگا۔وہ طریقہ بیہ ہے کہ بجائے اس بات کے کہ صرف انگریزی ہی زبان میں تعلیم کی جائے دلیبی زبان کوبھی تعلیم کے اعلیٰ درجہ کے مضمون اورمطالب میں لوگوں کی تعلیم وتربیت کا ذریعہ گردا نا جائے۔

بادی النظر میں بیر کہا جا سکتا ہے کہ اس تجویز کا ایک مدت ہوئی تصفیہ ہو چکا۔ مگر ہم اس کے سخت مخالف ہیں کیوں کہ ہم جو کچھ تجویز کرتے ہیں اس پر کبھی مباحثہ تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس بات کا تصفیہ ہو چکا وہ بیہ ہے کہ انگریزی زبان کا رواج اس ملک میں ہونا چا ہیے مشرقی زبانوں کا اور مشرقی زبانوں میں جوفضول علم وہنر مندرج ہیں ان کی مخصیل کو

ترقی اوررواج دیا جائے یانہیں جو تصفیہ اس امر کا ہوا، اس سے ہم کو بخو بی اتفاق ہے۔ وہ تصفيه برطرح سيمقبول اور پسنديده ہے مگرجس تجويز کوہم گورنمنٹ اورلوگوں کی غور وفکر اور تصفیہ کرنے کے واسطے پیش کرتے ہیں وہ بیہ ہے کہ جس حالت میں ہم انگریزی کی تعلیم قائم رکھیں اوراس کی ترقی میں کوشش کریں تو کیا ہم کسی دلیی زبان کواس قتم کا ذریعہاختیاراور تجویز نہیں کر سکتے جوایک غیر ملک کی زبان کی نسبت علم کے عموماً شائع ہونے اور لوگوں کے خیالات اورطورطریقے اوراخلاق کی ترمیم کے واسطے زیادہ تر مناسب ہو؟ کیااہل پورپ کی روثن ضمیری اور شائستگی اورفضل و کمال کی تعلیم ایسی زبان کے ذریعیہ سے جس سے وہ نا آشنا ہیں اور وہ ایک غیر ملک کی الیی زبان ہےجس کی تخصیل ممکن نہیں کہ ہندوستان مقبوضہ سر کار کے چودہ کروڑ باشندے کو لیویں بہتر اورعمہ نہیں ہوسکتی ہے؟ میمکن نہیں کہان کروڑوں آ دمیوں کوایک ہی زبان اور وہ بھی نئی سکھائی جا سکے۔ بیکب ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس قدرت کے برخلاف عمل کرسکیں جو بابل کے مینار براس نے دکھائی ہے پس اگریہ بات ممکن نہیں تو بجزاس کےاور کوئی علاج اور تدبیرنہیں کہ اہل پورپ کی روشن خمیری اوران کاعلم اور ان کافضل لوگوں کے علی العموم سکھانے کے لیے دلیی زبان کو ذریعی تھا مٹھہرایا جائے جو معقول رائیں کہ ھاکسن صاحب نے ہندوستان میں علم چھلنے کے لیے ایک جلسہ کی بنیاد یڑنے برظا ہر کیں ان کا ذہن نشین کرنا نہایت مناسب اور اچھا ہے چنا نچے انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک اگر ہم کتابی ترتیب کے ذریعہ سے ہندوستان کو فی الحقیقت فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ ہم کواسی طرح پر پہنچانا چاہیے جس طرح کہ ہم اس کواپنی حکومت اوراینے قوانین سے پہنچاتے ہیں یعنی کتاب کے علم کو جھگڑوں اور دقتوں سے یاک صاف اور عام فہم کر کے ان کی خاص زبان سے اس کوہم رشتہ اور ہم پیوند کر دیں تا کہ بہت سے لوگوں کی رسائی اس تک ہونے لگے اور ان ہی مقصدوں کو اصلی اور مشحکم سمجھ کر ان کی تہذیب اور

تربیت کواپنا بڑا منشا قرار دیویں علم کی اس طرح پرتعلیم کی جائے کہ وہ روز مرہ کے کام میں آئے اور فائدہ بخشے اور اس کی مخصیل میں ہرتنم کی آسانی کرنی جاہیے۔جب کہ بیسب میری خواہشیں ہیں تو میں علم کی تخصیل کے واسطے زبان کے ذریعہ کواس لیے ازبس ترجیح دیتا ہوں کہ اول تو طالب علم کواس میں بہت ہی آ سانی ہوتی ہے۔ دوسرےاس کی بیخاصیت ہے کہ جوعلم اس زبان کے ذریعہ سمھایا جاتا ہے اس کا انزعمل میں بہت قوی اور مفید ہوتا ہے۔علاوہ اس کےاس میں ایک خوتی رہے کہ اس کے ذریعہ سے ملم خوب شائع ہوتا ہے۔ اگرعلم کی خصیل غیرملک کی زبان کے ذریعہ سے کی جائے تو اس میں دو چندوفت صرف ہوتا ہے اول تو خود زبان ہی کے سکھنے میں وقت خرچ ہوتا ہے اور اس کی تخصیل میں ہزاروں طالب علم اس قدر وقت کھوتے ہیں کہ پھراس زبان کے ذریعہ سے جس کوانہوں نے حاصل کیا ہے کسی مفیدعلم کی مخصیل کرنے کے واسطے وقت باقی نہیں رہتا ہے۔ بہت تھوڑ ےطالب علم ایسے ہوتے ہیں جو بخو بی علم تخصیل کر لیتے ہیں دوسرے علم کی تخصیل خاص علم کے فائدوں کے لحاظ سے ضروری ہوتی ہے اور شاذ و نا درایسے طالب علم یائے جاتے ہیں جن کوزبان اورعلم دونوں کی تخصیل میں کا میا بی حاصل ہو۔ مگر جب کہ اس کے دلیس کی زبان میں علم کی مخصیل کی جاتی ہے تو طالب علم کا کیچھ بھی وقت ضائع نہیں ہوتا اور یہ بات تحقیق ہے کہان منصوبوں سے اس کو کچھ کچھ آگاہی ہوگی جن پراس کی رسائی اس حالت میں کہوہ زبان جس کے ذریعہ سے ان منصوبوں کو حاصل کیا غیر ملکی ہوتی ،اگر غیرممکن نہ ہوتی تو جیسا کها کثر ہوتا ہے نہایت مشکل ضرور ہوتی۔

ہم نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان لفظوں سے کہ تعلیم دلیں زبانوں کے ذریعہ سے ہونی چاہیے، ہماری میرادنہیں کہ ایشیا کے علوم وفنون پھر تر وتازہ کیے جائیں اوران کی تعلیم ہوبلکہ ہم صرف اس بات کے خواستگار ہیں کہ جوعلوم وفنون بالفعل یورپ میں مروح ہیں انہیں کو شائع کیا جاوے کیونکہ بجز اس کے ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے کہ اہل پورپ کی طرح روشن خمیری تمام ہندوستان میںعموماً پھیل جائے۔

دو کالج اب ایسے موجود ہیں جن کی سند ہم اپنی تجویز کے مفید ہونے کی تائید میں پیش کرتے ہیں ایک تو ٹامس سول انجینئر نگ کالج رڑ کی کی شاخ دوسرا میڈیکل کالج آگرہ کی شاخ اردورڑ کی کالج کے انگریزی اورار دوفریقوں میں سے ہرایک کوایک ہی قشم اورایک ہی درجہ کے علم سکھائے جاتے ہیں یعنی جن کتابوں کی تخصیل اردوفریق کے طالب علم کرتے ہیں وہ کتابیں بالکل ان کتابوں کا ترجمہ ہوتی ہیں جوانگریز ی طالب علموں کے استعال میں ہوتی ہیں۔امتحان کےسوالات دونوں فریق کے میساں ہوتے ہیں۔ایک بندسوالوں کاانگریزی میں اور دوسراار دومیں دیتے میں جوانگریزی کاٹھیک ترجمہ ہوتا ہےامتحان کے نتیج بھی ایک ہی قتم کے ہوتے ہیں بھی اردوفریق والے کا طالب علم انگریزی فریق اپنے ہمسر ہے بہتر نمبرحاصل کرتا ہےاور کبھی انگریزی طالب علم اپنے ہمسرار دو کے طالب علم سے سبقت لے جا تا ہے دونوں فریق کے طالب علم کومساوی فائدے حاصل ہوتے ہیں صرف ذریعہ مختلف ہوتا ہے جس سے وہ علم کی مخصیل کرتے ہیں علاوہ اس کے میڈیکل کالج آگرہ میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اردو کے طالبعلم اپنے انگریزی ہمسر طالب علموں سے ان منصوبوں کے بخو بی محصیل کرنے میں پیھیے رہ جاتے ہوں جو دونوں کو ایک ہی معین حد تک یکساں طریق پرسکھاتے ہیں۔

پس اگر دیسی زبان کوتعلیم کا ذریعہ گھہرایا جائے تو اس درجہ کاعلم جس تک اب چندا یم اے کے سندیا فتہ طالب علموں کورسائی ہوتی ہے بے انتہالوگوں کو حاصل ہونے گے گا اب جوسر شتیعلیم کا غیر ملکی زبان کے ذریعہ سے جاری ہے اس کی بدولت طالب علم کوایک مرتبہ حاصل کرتا ہے اس کو وہ یو نیورسٹی کے چھوڑنے اور زندگی کے معمولی کام کاج میں مصروف

ہونے کے بعد جلد بھول جاتا ہے اور جلداس کے ذہن سے وہ علم اتر جاتا ہے مگر جوطریقہ ہم نے تجویز کیا ہے اس کے ذریعہ سے جوعلم ایک مرتبہ حاصل ہو جائے گا صرف وہی باقی اور برقر ارنہیں رہے گا بلکہ علم کے تخصیل کا ذریعہ اس معمولی زبان کے ہونے سے جس میں ہر وقت اس کے خیالات ظاہر اور پیدا ہوتے ہیں وہ علم کی استعداد اور قابلیت کی مناسبت سے ہمیشہ ترقی اور شکفتگی یا تارہے گا۔

اس بات کا خیال کرنا ہے جا ہے کہ دلیبی زبان کے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم کرنا انگریزی زبان کی اشاعت کومضراور ہارج ہوگا کیونکہ بیکہنا بھی تواسی طرح سے سیحیح نہیں ہے که نهر اورسر گول دونوں کا ایسے مقاموں میں بنانا، جہاں دونوں کی ضرورت ہے مضراورایک دوسرے کا مخالف اور مانع ہوگا حالانکہ بید دونوں کا م ایسے جدا گانہ ہیں کہاپنی ذات سے ہر ایک فیض بخش ہے اور ایک دوسرے کا ہارج اور مزاحم نہیں ہے انہیں وجوہات سے تعلیم کا انگریزی سے ہونا ایسے دومتفرق کام ہیں کہ دونوں ایک اچھے نتیجے کےممہ ومعاون ہیں حقیقت میں وہ دونوں جدا جدا آ لے ایک ہی قتم کے نتیجوں کے حاصل کرنے کے لیے ہیں ہم کو کچھ شبنہیں بلکہ اچھی طرح یقین ہے کہ اگر اہل پورپ کے علموں اور ان کے نتیجوں کی تعلیم دلیی زبان کے ذریعہ سے کی جائے تو اس سے انگریزی زبان کی تخصیل کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور ہندوستانیوں میںانگریزی کےعموماً بھیلنے میں اس سے بڑی ممر ہوگی۔ بالفعل ہندوستانیوں میںان علموں اور فضل کی تعظیم وتکریم بہت سی نہیں ہے جواہل پورپ کو حاصل ہیںاور بیخیال کیا جاتا ہے کہ پورپ کی مخصیل اور تحقیق اس سے برتزنہیں ہے جوایشیا والوں کو پہلے حاصل تھی اس کی یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی اہل پورپ کے علم وتربیت سے بالکل واقف نہیں ہیں اور بیان کی ناوا قفیت ایسی ہے کہ جب تک ان کواس کے دور کرنے کا ذر بعیرحاصل نہ ہوگا جبیبا کہ اب تک حاصل نہیں ہے اس وقت تک وہ ناوا تفیت قائم رہے گی غرض کیا جائے کہ ایک ہندوستانی کلکتہ بلکہا نگلستان کی کسی یو نیورٹی میں علم مخصیل کر کے گھر کو واپس آئے اورا یم اے یا ایل ایل ڈی کی سند کے تمام اعزاز اس کو حاصل ہوئے ہوں کین جب وہ اپنے دوستوں سے گفتگو کرے گا تو جوعلم اس نے حاصل کیا ہے اس کا کچھے بھی حال ان کونہیں بتا سکے گا انگریزی اصطلاحیں اور الفاظ تو اس کے دل میں بھرے ہوں گے مگر مطلب اورمنشااینی دلیلی زبان میں نہیں کر سکے گا۔اسی وجہ سے اس کاعلم اس کے دوستوں اور واقف کاروں کو کچھے فائدہ نہ بخشے گا وہ اس کاعلم اس کے دوستوں اور واقف کاروں کو کچھ فائدہ نہ بخشے گاوہ اس کے علم کوذلیل اور حقیر سمجھیں گے اب اگر تعلیم اس کی دلیبی زبان کے ذریعہ ہووےاور وہ تمام لوگوں پر جواس سے ملتے جلتے ہیں اپنے علم اور تجربوں کوفوراً ظاہر کر سکے توان میں اس کی کسی قدر زیادہ عزت اور بڑائی ہواور ناوا قفیت کی وجہ سے نفرت کرنے کی بجائے لوگ اس کی حرص اور تقلید کریں اور ایک برتر درجہ کی تربیت کے عمدہ نتیجوں کی ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے سے ان کو بھی اس کے مانندعلم حاصل کرنے کی ترغیب ہو اوراس کا ابیا اثر ہو کہ زمانہ حال کے علموں کی مخصیل کا شوق لوگوں کے دلوں میں پھیل

وجوہات سطورہ بالاکی روسے ہم سکینی اور نہایت عاجزی سے گذارش کرتے ہیں کہ گور نمنٹ ہنداعلی درجہ کی تعلیم عام کا ایسا سررشتہ قائم کرے جس میں بڑے بڑے علوم وفنون کی تعلیم دلیں زبان کے ذریعہ سے ہوا کرے اور دلیں زبان میں انہیں مضمونوں کا امتحان سالا نہ ہوا کرے جس میں کہ اب طالب علم کلکتہ یو نیورٹی میں انگریزی زبان میں امتحان دیتے ہیں اور جوسنداب انگریزی زبان کے طالب علموں کوعلم کے مختلف شاخوں میں لیافت حاصل کرنے کی عوض میں عطا ہیں وہ ہی سندیں ان طالب علموں کوعطا ہوا کریں جو انہیں مضمونوں کا دلیں زبان میں امتحان دے کر کا میاب ہوں حاصل یہ ہے کہ خواہ تو ایک اردو

فریق کلکتہ کی یونیورٹی میں قائم کیا جائے یا مما لک شالی ومغربی میں ایک یونیورٹی دلیں زبان کی علیحدہ مقرر کی جائے۔

گورنمنٹ پنجاب نے مشرقی زبانوں کی ایک یو نیورٹی کی ضرورت کو تسلیم کر کے اس کی بنیاد ڈالنے کی کوشش شروع کی ہے اس یو نیورٹی کا مقصود اور منشا مشرقی زبانوں کا شگفتہ اور سر سبز کرنا ہے اور یہ یو نیورٹی ایک ایسا ذریعہ ہوگی جس کی بدولت اہل یورپ کے علم اور شائشگی اور تربیت ہندوستان میں پھیلے گی جس سے ہندوستان کی حالت بالکل بدل جائے گی۔

یہ بات البتہ سے کہ بالفعل ایس کتا ہیں دیسی زبان میں موجود نہیں ہیں جن کے ذریعہ سے طالب علم اس درجہ تک علم کی تحصیل کر سکے جواب یو نیورسٹی میں امتحان دینے کے واسطے ضرور ہوتا ہے لیکن ایس کتابوں کا موجود ہو جانا کوئی مشکل امر نہیں ہے جو کتا ہیں یو نیورسٹی کے امتحان کی فہرست میں مندرج ہیں ان کے ترجے دلیسی زبان میں ہو سکتے ہیں اور بعض مضمونوں کی اصل کتا ہیں تصنیف ہوسکتی ہیں چنا نچہ بہت سے عالم و فاصل اس کام کے لائق موجود ہیں اور علی گڑھ کی سائٹیفک سوسائٹی اس کام کو انجام دے رہی ہے اس نے حال ہی میں انفسٹن صاحب کی مشہور تاریخ ہندوستان کا ترجمہ مشتہر کیا ہے جوایک کتاب یو نیورسٹی کے امتحان کے مضمونوں میں سے ہے اور آئندہ بھی وقتاً فو قتاً سوسائٹی اس فتم کے ترجمے چھا بتی رہے گی۔

خاتمہ پرہم اپنایہ قوی یقین ظاہر کرتے ہیں کہ جس تجویز کی ہم تائید کرتے ہیں اگر اس کو جاری کیا جائے تو اس ملک کی حالت کواز سرنوعمدہ اور بہتر کرنے اور اس کے باشندوں کی طبیعتوں میں سے غلطی اور جہالت کو دور کرنے اور سب حاکم محکوموں کو برابر فائدہ پہنچانے کا یہ تجویز ایک بڑا موثر وسیلہ اور ذریعہ ہوسکی۔ہم اس لیے نہایت ادب اور بھروسہ کے ساتھ امیدر کھتے ہیں کہ ہماری روشن خمیر گورنمنٹ ہندجس نے اپنی ہندوستانی رعایا کی بہودی اور ترقی کے لیے ہمیشہ اپنی آرز واور فکر ظاہر کی ہے اس بڑے پایہ کی تجویز پر جواب ہم پیش کرتے ہیں اپنی نہایت سنجیدگی اور پسندیدہ توجہ فیاضی سے کرے گی۔ الہی آفتاب دولت واقبال ہمیشہ تاباں اور درخشاں رہے۔

اسعرضداشت کے جواب میں یوں تو گورنر جزل نے اپنی خوشنودی اور ہمدردی کا بہت کچھا ظہار کیالیکن جس امر کا اندیشہ تھا اور جس کے رفع کرنے کی عرضداشت کے آخر میں کوشش کی گئی تھی جواب میں وہی لکھا ہوا آیا جواب کا خلاصہ پیتھا۔

1 دلیی زبانوں میں ابھی اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے کافی سامان اور لوازم موجوز نہیں

2 صرف ان کتابوں کا ترجمہ جو یو نیورس کے نصاب تعلیم میں داخل ہیں اس قدر کافی نہ ہوگا کہ جس کی بنا پر اس تجویز کومل میں لانے کی ہمت ہو سکے کیونکہ یو نیورس کی تعلیم کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بعض خاص خاص کتب سے واقفیت ہو جائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ یورپ کے علوم وفنون کے فراخ دائرے میں علم کی مقصد ہے کہ یورپ کے علوم وفنون کے فراخ دائرے میں علم کی مخصیل کے لیے طبیعت کومستعد اور تیار کیا جائے اور کچھ عرصہ تک غالبًا ہندوستان کے باشندے انگریزی کے ذریعہ سے اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں۔

3 اس صورت کے پیندیدہ ہونے کے باوجود گورنمنٹ کے لیے یہ غیر ممکن ہے کہ ایسے گنجان آباد ملک کوجیسا کہ ہندوستان ہے

#### كامل تعليم دينے كاكل خرچ اپنے ذمے لے

سرسید نے ایسوسی ایشن کی عرضداشت اور گورنمنٹ کا جواب بخرض اظہار رائے ایک اگریز عالم کے پاس بھیجا۔ جن الفاظ میں سرسید نے اس کا ذکر کیا ہے اور جو جواب اس اگریز ی عالم کی جانب سے موصول ہوا وہ اخبار سائٹیفک سوسائٹی کے شارہ بابت 6 ستمبر 1876ء میں شائع ہوا جسے ہم مولوی عبدالحق کی کتاب'' سرسیداحمد خال''سے لے کریہاں درج کرتے ہیں۔

(محمدا ساعيل ياني يتي)

''اس ایسوی ایشن کے سیرٹری نے ایک نقل اس عرضد اشت کی جودر باب وسعت تعلیم اہل ہند حضور میں جناب معلی القاب رائٹ آنریبل وائسرائے اور گورنر جنرل بہادر کشور ہند جیجی گئی ہے مع اس کے جواب کے ایک بہت بڑے یورپین عالم کے پاس جس کے برابر ہندوستان میں چندہی عالم انگریز ہوں گے اس مراد سے بیجی تھی کہ وہ اپنی رائے اس امر میں جس کی درخواست گورنمنٹ سے کی گئی ہے ارقام فر ماویں اگرچہ ہم ان صاحب کانام نہیں بتاتے ہیں مگر چونکہ ایک بہت بڑے عالم کی رائے اور قابل توجہ حضور وائسرائے و گورنر جنرل بہادر کشور ہندگی ہے اس لیے ہم اس کو بہ حذف ان کے نام ونشان کے اس اخبار میں درج کرتے۔''

(نقل چیٹھی صاحب ممدوح بنام سیکرٹری ایسوسی ایشن 27اگست 1876ء) '' میں نے آپ کی درخواست بہت دل لگا کر پڑھی اور نہایت صدق دل سے اس نہایت مناسب جواب کی مبار کباد دیتا ہوں جو جناب معلیٰ القاب نواب گورنر جنرل بہا در نے آپ کے پاس بھیجا ہے میری دانست میں اس امر میں مطلقاً شبہیں ہوسکتا ہے کہ آپ کی تجویز مجوزہ یو نیورسٹی کے اثر ہائے فائدہ بخش کو نہایت وسعت دے گی کیونکہ ہزاروں آدمی جو بیسب بعض حالات کے خصیل علم انگریزی سے محروم ہیں علم مغربی کی تخصیل پر آمادہ ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس ملک کی عمدہ زبانوں کو بداحتیا طاور بطور عالمانہ مخصیل کرس گے۔''

علم ریاضی و تواری و جغرافیہ اور وہ علم جن سے اخلاق اور عقل کی تہذیب اور ترقی ہو سکتی ہے ہندوستان کی ہر دلی زبان میں اس خوبی کے ساتھ ہو سکتے ہیں جیسے کہ انگریزی میں بشر طیکہ ان علوم کی عمدہ عمدہ کتابوں کے خاطر خواہ ترجے اور لائق مدرس دستیاب ہوں۔
فی الواقع آپ کی تدبیر کی تکمیل کے لیے وقت اور بہت سے بڑے بڑے عالموں کی باہمی کوشش کی ضرورت ہوگی لیکن جھے یقین واثق ہے کہ بیام ممکن الکمیل ہے اور یقینی اس سے فوائد بیدا ہوں گے۔

آپاس امر کالفتین کامل رکھیں کہ جو کچھاعانت قلیل میں دےسکتا ہوں ہمیشہ برضا ورغبت تمام دوں گا۔

آپکاصادق

عرضداشت میں اس امر کوصاف اور صرح الفاظ میں بیان کر دیا گیاہے کہ ہمارا ہرگز بیمنشانہیں ہے کہ ایشیا کے مردہ علوم وفنون کو تر وتازہ کیا جائے بلکہ ہمارا مقصد بیہ ہے کہ ان علوم وفنون کی جواہل یورپ نے اس زمانے میں اپنی جدوجہداور تحقیقات سے حاصل کیے ہیں ملک میں عام اشاعت کی جائے گورنمنٹ نے جوملک میں مغربی تعلیم جاری کی ہے اس کا احسان مندی کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن موجودہ حالت میں رعایا کی صرف ایک قلیل تعداد سے فائدہ حاصل کرسکتی ہے اور عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے اس لیے جب تک دلیمی زبان کے ذریعہ سے تعلیم نہ دی جائے گی ملک میں روثن خیالی نہیں پھیل سکتی اور تعلیم کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔اس کے ساتھ ہی اس بات کو پرزورالفاظ میں جمایا گیاہے کہ اس تحریک سے ہر گزید منشانہیں ہے کہ انگریزی تعلیم گھٹا دی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یا تو کلکتہ یو نیورسی میں ایک شعبہ ایسا قائم کیا جائے کہ اس میں دلیلی زبان کے ذریعہ علوم وفنون کی تعلیم اس درجہ تک دی جائے جواگریزی میں دی جاتی ہے اوراسی قتم کے امتحان لیے جائیں اور دلیمی ہی سندیں عطا کی جائیں یا ممالک مغربی شالی میں ایک یو نیورٹی دلیمی زبان کی علیحدہ قائم کی جائے اس امر کا بھی اعتراف کیا گیاہے کہ بالفعل دیسی زبان میں ایس کتابیں موجود نہیں ہیں جن کے ذریعہ سے طالب علم اس درجہ تک علم کی مخصیل کر سکے جواس وقت یو نیورسٹی میں امتحان دینے کے لیےضروری ہیں لیکن ایسی کتابوں کا موجود ہو جانا کوئی مشکل امنہیں ہے۔ جو کتابیں یو نیورٹی کے نصاب تعلیم میں داخل ہیں ان کے ترجے دلیں زبان میں تیار ہو سکتے ہیں اور بعض مضمونوں کی اصل کتا ہیں تصنیف ہوسکتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے اہل علم اس کام کے لائق موجود ہیں اور سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ اس کام کوانجام دے رہی ىبى ـ

یہ ہے خلاصہ عرضداشت کا گورنمنٹ کی طرف سے جو جواب اس کا وصول ہوا اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ گورنمنٹ اس امر کوشلیم کرتی ہے کہ جمہورا نام کواعلی درجہ ک تعلیم دینے کے لیے دلیی زبانیں کارآ مدہوں گی لیکن دلیی زبانوں میں ابھی اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے لیے کافی سامان اور لواز مدموجو زئییں ہے۔ دوسری بات جو زیادہ قابل لحاظ ہے یہ ہے کہ صرف ان کتابوں کا ترجمہ جو یو نیورٹی کے نصاب تعلیم میں داخل ہیں اسی قدر کافی نہ ہوگا جس کی بنا پر اس تجویز کو عمل میں لانے کی ہمت ہو سکے کیونکہ تعلیم یو نیورسی کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بعض خاص خاص کتب سے واقفیت ہوجائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ یورپ کے علوم وفنون کے فراخ دائر ہے میں علم کی خصیل کے لیے طبیعت کو مستعدا ور تیار کیا جائے اور کچھ عرصے تک غالبًا ہندوستان کے باشند ہے صرف انگریز کی کے ذریعہ سے اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں تیسر کی بات جس کا گور نمنٹ نے اظہار کیا ہے '' درصورت پیندیدہ ہونے کے بھی گور نمنٹ کے واسطے یہ غیر ممکن ہے کہ ایسے گنجان آباد ملک کو جیسا کہ ہندوستان ہے کامل تعلیم دینے کاکل خرج اپنے ذمہ لے'' یعنی ملک کے اہل دولت کو بھی اپنی مندوستان کے بہودی اور ترقی کا انحصار ہے۔

\*\*\*\*

# طريقة تعليم مسلمانان

## (تهذيب الاخلاق بابت 10 ربيع الاول 1289 ھ)

'' کمیٹی خواستگارتر تی تعلیم مسلمانان' نے جوا یک سلیکٹ کمیٹی اس لیے مقرر کی تھی کہ وہ کمیٹی بعد غور وفکر و مباحثہ باہمی کے ایک رپورٹ ککھے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کونساعمہ ہطریقہ ہے اور کون کونی زبان اور کون کون سے علوم اور کس طرح پران کو پڑھائے جاویں جنانچہاس مطلب پر کمیٹی فدکورہ نے رپورٹ کھی ہے اس میں 19 ممبر تھے اور سب کی رائے اس طریقہ تعلیم پر متفق ہوئی اول سیکرٹری (سرسید) نے ایک تمہیدی تقریر کی اور پھر طریقہ تعلیم بیان کیا اور پھر ممبروں نے اس پر رائے دی چنانچہ اس سب کوہم اس مقام پر مندرج کرتے ہیں۔

## گفتگوتمهیدی

سیداحمدخال نے ممبرول سے بیہ بات کہی کہ اس امر سے جس کی نسبت ہم رپورٹ تحریکرتے ہیں بیہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف وہی بات کھیں جوز مانہ حال کے مناسب ہواور جواس وقت انجام بھی ہو سکے بلکہ بیہ مقصد ہے کہ حالات اور حیثیات موجودہ سے قطع نظر کر کر ہم کووہ تجویز کرنی چاہیے جو پوری پوری اور ٹھیک ٹھیک اعلی درجہ پر مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا کہ ہم کومعلوم ہوجاوے کہ ہم کودر حقیقت کیا کرنا ہے؟ اور بالفعل ہم کس قدر کر سکتے ہیں

سیداحمدخال نےممبرول ہے کہا کہ تجویز اور عمل ان دونوں میں بڑا فرق ہے تجویز ہم کو ہمیشہ پوری اور کامل کرنی چاہیے اور اس تجویز پڑعمل اس قدر جتنا کہ ہم وقاً فو قاً کر سکتے ہوں۔

فرض کروکہ ہم کوایک بہت عالیشان مکان بنانا ہے جب ہم اس کا نقشہ تجویز کریں گے تو اس تمام مکان کا پورا کامل نقشہ تجویز کریں گے اور جب اس کی تعمیر شروع کریں گے تو اس تمام مکان کا پورا کامل نقشہ تجویز کریں گے اور جب اس کی تعمیر شروع کہ دفتہ رفتہ دفتہ وہ مکان عالیشان مطابق نقشہ مجوزہ کے تیار ہوجا وے گا اور اگر ہم بلا پورا اور کامل نقشہ سونچ تعمیر شروع کر دیں گے تو ہم نے اس مکان میں سے چھ نہ بنایا ہوگا بلکہ اس مکان کے بنانے کے لیے پھر کر اس قدر عمارت کا بھی ڈھانا پڑے گا جو بے نقشہ سو چے تعمیر کی تھی میرا مقصد اس تقریر اور تمثیل سے بہے کہ اس وقت طریقہ تعلیم مسلمانوں کا پورا اور کافی تجویز کیا جاوے اور اس بات کا خیال نہ ہو کہ آیا اس وقت ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔

سیداحمد خال نے کہا کہ اس وقت دوایک با تیں اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ آپ صاحب اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ تعلیم ہمیشہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں ہونی اور نہ کسی ایک گروہ کثیر میں سے مختلف اور نہ کسی ایک گروہ کثیر میں سے مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں ہم جس طریقہ تعلیم کے قرار دینے کی فکر میں ہیں وہ ایک بہت بڑے گروہ سے علاقہ رکھتا ہے اور یقینی مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد تعلیم کے ہیں اس وقت ہم کوار ساطریقہ تعلیم تجویز کرنا چاہیے جو مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد کے یورا کرنے کو کافی ہو۔

سیداحمدخاں نے اس مطلب کودوبارہ زیادہ تر وضاحت سے بیان کیااور یہ بات کہی کہ مثلاً ہم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں کے حاصل کرنے اورانتظام گورنمنٹ میں شامل ہوکر دنیاوی عزت حاصل کرنے اورا پنے ملک کو فائدہ پہنچانے کی آرز ورکھتی ہے ایک جماعت الیں ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے عہدوں کے حاصل کرنے کا کچھ خیال نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قوت بازو سے بذر بعہ تجارت یا اجرائے کار خانجات کے اپنی معاش پیدا کرنے کی خواہشمند ہے۔ایک جماعت الیمی ہے کہ وہ صرف اپنی جا ئداد اور اینے علاقجات کی درتی اور اینے روز مرہ کی زندگی کے امورات کو بخوش اسلوبی انجام دینے کی آرز ورکھتی ہے۔ایک جماعت الیمی ہے کہ علوم وفنون کو حاصل کرنااوران میں واقفیت کامل حاصل کرنا پیند کرتی ہے۔ایک جماعت ایسی ہے کہاس کوان تمام چیزوں سے چندال تعلق نہیں ہے بلکہ وہ بلحاظ اپنی معاد کےعلوم دین میں دستگاہ کامل حاصل کرنااوراسی میں اپنی زندگی بسر کرناچا ہتی ہے اور ایک جماعت عوام الناس کی ہے جن کے لیے کسی قدر عام تعلیم ہونا ضروری ہے بایں ہمہ ہرایک کواپنی اولا د کی نسبت پیخواہش ہے کہاس کے عقاید مذہبی بھی درست رہیں اور وہ ادائے فرائض مذہبی سے بھی غافل نہ ہو جاوے۔پس جبکہ ہم تمام مسلمانوں کی تعلیم کا طریقہ قرار دیتے ہیں تو ہم کوالیی تجویز کرنی چاہیے جس سے تمام مقاصد مذکورہ اور نیز دیگر مقاصد جو تعلیم سے متعلق ہیں حاصل ہوں۔ سیداحدخال نے بیجی کہا کہ جبآ پسب صاحب ان مقاصد پرغور فرماویں گے جن میں سےامورمعظمہ کومیں نے ابھی بیان کیا ہے تو آپ یقین کریں گے کہ سی قوم کو پی سب مقاصد جب تک کہ وہ خودان مقاصد کے حاصل کرنے پرمستعد نہ ہوحاصل نہیں ہو سکتے پس ہم کواپنے تمام مقاصد کے انجام کوصرف گورنمنٹ ہی پرمنحصر رکھنا نہ چاہیے بلکہ يقين كرناحيا ہيے كهان تمام مقاصد كا گورنمنٹ سے حاصل ہوناغيرممكن اور مانندمتنع بالذات کے ہے پس اس وقت ہم کو دونتم کی تجویزیں کرنی جا ہئیں ایک کامل اور پوری ادنیٰ سے اعلیٰ درجه کی تعلیم تک کی جو ہمار ہے تمام مقاصد کو پورا کرسکیں اور جن میں ہم کو گورنمنٹ سے اس کی تعمیل کرانے کی پچھ خواہش نہ ہو بلکہ ہم کوخو داپنی سعی اور کوشش ہے آپ اس کا انجام کرنا مدنظر ہو۔

دوسری تجویز ہم کواس بات کی کرنی چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس اول تجویز کوانجام دیں یااس کے انجام دینے کے لائق ہوں اس وقت تک ان اصول وقو اعد سے جو گور نمنٹ نے تعلیم کے لیے مقرر کیے ہیں کیونکر فائدہ اٹھاویں اور ہمارے متعدد مقصدوں سے جون جونسامقصد تعلیم معینہ گورنمنٹ سے حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کیونکر حاصل کریں۔

سیداحمدخال نے کہا کہ ایک بات میں اور کہنا چا ہتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میری یہ بات میرے شریک ممبروں کو بری معلوم ہوگی اگر چہ افسوں ہے کہ میں اپنے شریکوں کو رنجیدہ کرتا ہوں مگر جو کہ میری رائے میں وہ بات بالکل سے ہاس لیے میں اس کے کہنے پر مجبور ہوں اور وہ بات بیہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مسلمانوں میں پچھتا ہم کی تحریک ہوتی ہمجبور ہوتی سے توان کی سعی ہمیشہ اسی بات پر مقصود ہوتی ہے کہ وہی پورانا موروثی طریقہ تعلیم کا اور وہ کا نقص سلسلہ نظامید درس کتب کا اختیار کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس زمانہ میں اسی پورا نے طریقہ پر مسلمانوں نے کئی مدرسہ تعلیم کے لیے جو نیور، علی گڑھ، کا نیور، سہار نیور، دیو بند، دھلی، لا ہور میں جاری کیے ہیں مگر میں نہایت سے دل سے کہتا ہوں کہ وہ محض بے فائدہ اور محض لغو بیں اس سے پچھ بھی تو می فائدہ ہونے کی تو قع نہیں ہے۔

زمانه اورزمانه کی طبیعت اورعلوم اورعلوم کے نتائج سب تبدیل ہوگئے ہیں ہمارے ہاں کی قدیم کتابیں اوران کا طرز بیان اوران کے الفاظ مستعملہ ہم کوآ زادی اور راستی اور صفائی اور سادہ پن اور بے نکلفی اور بات کی اصلیت تک پہنچنا ذرا بھی تعلیم نہیں کرتے بلکہ بر خلاف اس کے دھوکہ میں پڑنا اور پیچیدہ بات کہنا اور ہر بات کولون مرچ لگا دینا اور ہرامر کی نسبت غلط اور خلاف واقع الفاظ شامل کر دینا اور جھوٹی تعریف کرنا اور زندگی کو غلامی کی

حالت میں رکھنا اور تکبر اور غرور کوخود پیندی کا منبع بنانا اور اپنے ابنا نے جنس سے نفرت کرنا۔
ہمدردی کا نہ رکھنا ، مبالغہ آمیز باتوں کا عادی کرنا ، گذشتہ زمانہ کی تاریخ کو بالکل ناتحقیق میں ہمدردی کا نہ رکھنا ، مبالغہ آمیز باتوں کا عادی کرنا ، گذشتہ زمانہ کی تاریخ کو بالکل ناتحقیق میں والنا اور واقعات واقعی کومثل قصہ و کہانیوں کے بنا دینا سکھاتے ہیں اور اس لیے بجائے اس کہ کہ مسلمانوں کوان سے بچھ فائدہ ہومضرت حاصل ہونے کی توقع ہے اول تو بہی کس قدر بڑی مسلمانوں کوان سے بچھ فائدہ ہومضرت حاصل ہونے کی توقع ہے اول تو بہی کس قدر بڑی مضرت ہے کہ ان کی عمر بے فائدہ چیز میں ضائع کی جاتی ہے پس میں چاہتا ہوں کہ میر سے معزز شریک ممبر میری اس گفتگو سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ ہر وقت تجویز طریقہ تعلیم کے ان باتوں پر بھی لحاظ رکھیں خواہ اس کو پیند کریں خواہ نا پیند کریں۔

لارڈ میکا لےصاحب نے جبکہ وہ ہندوستان کی عام تعلیم کی بورڈ کے میرمجلس تتھاور اس زمانے میں گور نمنٹ کالجوں میں ایشیائی طریقہ تعلیم جاری تھا گور نمنٹ کالجوں کی نسبت ا یک رپورٹ کھی تھی اس کا منتخب میں اس مقام پر بیان کرتا ہوں انہوں نے لکھا کہ اگر گورنمنٹ کی رائے بندوبست موجودہ کو ( یعنی ایشیائی تعلیم مروجہ اس وقت کو ) غیر مبدل ر کھنے پر ہوتو میری عرض بیہے کہ میرامیر مجلسی سے استعفامنظور ہو مجھ کومعلوم ہوتا ہے کہ میں اس میں کچھ کامنہیں آسکتا میں بیر بھی جانتا ہوں کہ اس شے کو مجھ کواپنی تقویت دینی ہوتی ہے جس کی نسبت مجھ کوخوب یقین ہے کہ وہ صرف ایک دھوکہ ہے مجھ کو یقین ہے کہ موجود ہ بندوبست سے کی جلدی ترقی کرنے کی طرف نہیں بلکہ معدوم ہونے والی غلطیوں کی طبعی موت کے تو قف کرنے پر رجوع کرتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیم عام کے بورڈ کے معزز نام کا بالفعل کچھ حق نہیں ہے۔ ہم ایک بورڈ لیعن مجلس میں واسطے اوڑانے سرکاری رویپیر کے اور واسطے حیصاینے الیمی کتابوں کے جو کم قیمت ہیں۔اس کاغذ سے جس پر وہ حیما پی جاتی ہیں جب کہ وہ کورا تھااور واسطے جھوٹی دلیری دینے نامعقول تواریخ اور نامعقول الہیات اور بیہودہ علم طبابت اور بیہودہ علم مذہبی کے اور واسطے تیار کرنے ایک فرقہ ایسے طالب علموں کے جواپنی طالب علمی کواپنے او پرایک بوجھاورعیب یاتے ہیں۔

لارڈ میکا لےصاحب کے الفاظ جونسبت مذہب کے ہیں ان کوچھوڑ دوباتی مطلب یرغور کرو کہ بالکل سچ ہے بس اب ہم کواپنا سلسلة علیم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جوتمام عیبوں سے یاک ہواور جس سے درحقیقت مسلمانوں کے دین ودنیا کی بہتری اورتر قی متصور ہو۔ ا یک اور بات بھی قابل اطلاع کے ہے کہ میں اکثر مصنفین رسالوں کی بھی رائے د مکھتا ہوں اورممبرون کی بھی رغبت یا تا ہوں اور اور لوگوں کی رائے کا بھی رحجان اس طرف د کیتا ہوں کہانگریزی زبان اورعلوم کی تعلیم کے ساتھ عربی زبان کی اوران علوم کی بھی جو عربی میں ہیں تعلیم دی جاوے مگر بیرائے اس سبب سے قائم ہوئی ہے کہان لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ انگریزی اور عربی کی تحصیل میں کس قدر محنت اور کس قدر وقت در کار ہوتا ہے اگراس بات کوجاری کیا جاو ہے گااورکوئی حدوتمیزاس کے لیےمقرر نہ ہوگی تو دونوں میں سے کوئی حاصل نہیں ہونے کالڑ کے ندادھر کے رہیں گے ندادھر کے پس میں جا ہتا ہوں کہ تمام جذبات انسانی کوجن میں سے پرانی رسم کی پابندی سب سے زیادہ قوت رکھتی ہے اور انسان کوٹھیک بات تک پہنچنے نہیں دیتی ذرا دل کوٹھنڈا کر کرتجویز کیا جائے کہ در حقیقت کون بات دین ودنیا کے لیے مفید ہے جوہم کوکرنی جا ہیے۔

## بيان طريقه ليم

ممبران شریک نے اس تقریر کو با کراہ سنا اور اس میں سے اس بات پر شفق الرائے ہوئے کہ بلاشبہ تعلیم مسلمانوں کا طریقہ دوقتم کا تجویز کرنا جا ہیے ایک وہ جوخود مسلمان اس کو قائم کریں جس سے ان کے تمام مقاصد دینی و دنیوی انجام پاویں۔ دوسرے وہ جن سے مسلمان ان اصول وقواعد سے جو گورنمنٹ نے تعلیم کے لیے مقرر کیے ہیں فائدہ اٹھاویں پس امور مذکورہ حسب تفصیل ذیل پیش ہوں۔

اول قواعد تعلیم مسلمانان جن کا قائم کرنااور جاری کرناخود مسلمانوں کولازم ہے۔ سیداحمد خال نے کہا کہ میں نے ان امور کے سوچنے اور سجھنے اور غور کرنے میں شاید بہنست اور ممبروں کے زیادہ وقت صرف کیا ہے اور زیادہ فکر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو طریقہ تعلیم میں نے خیال کیا ہے اس کو میں بہتر تیب بیان کر دوں۔ پھر ممبروں کواس کے منظور کرنے یا تبدیل کرنے کا بہنو بی موقع ہوگا۔

#### ذكرعلوم

مسلمانوں کی تعلیم دوشم پر منقسم ہونی چاہیےا کی تعلیم عام اور دوسری خاص۔ تعلیم عام مسلمانوں کی علوم مفصلہ ذیل میں ہونی چاہیے۔

#### اول دينيات

فقه،اصول فقه،حدیث،اصول حدیث تفسیر علم سیر،علم عقاید

### دوم علم ادب

زبان دانی اور انشاء پردازی اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ولیٹن،علم تاریخ،علم جغرافیه،علم اخلاق،مینٹل سائنس یعنی علم قوائے انسانی،علم منطق،علم فلسفه،علم سیاست مدن لعنی اصول گورنمنٹ علم انتظام مدن یعنی پویشکل اکونمی

## سوم علم رياضي

علم حساب علم جبر ومقابله علم هندوسه فروعات اعلى علم رياضي كي

# چهارم علم طبیعات

علم سکون،علم حرکت،علم آب،علم ہوا،علم مناظر،علم برق،علم ہیئت،علم آواز،علم حرارت،نیچرفلاشفی

تعلیم خاص مسلمانوں کی ان علوم میں ہونی لازم ہے جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے انجینئری، اپنیمل فزیالو جی یعنی علم حیوانات، ایناٹو می یعنی علم تشریح، ذوالو جی حسب اپنیمل فزیالو جی، باٹنی یعنی علم نباتات، جیالو جی یعنی علم طبقات الارض، منرالو جی یعنی علم جمادات، کمسٹری یعنی علم کیمیا

یہ وہ علم ہیں جن میں مسلمانوں کی تعلیم ہونی چاہیےان کی تفریق اوران کی مقدار کی تعلیم کے لیے کیا تعلیم کے لیے کیا جواجدا ہوگی اور جس کا انداز ہ ہرایک درجہ کی تعلیم کے لیے کیا جاوے گا۔

# طريقه تعليم وتربيت

امراءاوراہل مقدوراور ذی دولت مسلمانوں کے لڑکوں کی تعلیم کے لیے نہایت ضرور ہے کہان کی عمر دس برس تک نہ پہنچنے یاوے کہوہ اپنے گھرسے جدار کھے جاویں اوران کی خاص طور پراورخاص نگرانی میں تعلیم ہواوراس لیے ضرور ہے کہ کسی شہر کے قریب جس کی آب وھواعمدہ ہواور شہر بھی چھوٹا ہوا یک پرفضا میدان تجویز کر کے مکانات تغمیر کیے جاویں اور پھول باغ لگایا جاوے۔

اسی عمارت کے شامل ایک مسجد بنائی جاوے جس میں موذن وامام مقرر ہواور ایک کتب خانہ بنایا جاوے اور ایک بڑا کمرہ ایسے کھیلوں کتب خانہ بنایا جاوے اور ایک بڑا کمرہ ایسے کھیلوں کے کھیلنے کے لیے جومکان کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور باقی مختصر ومناسب کمرہ اس طرح پر کہ ہرایک لڑکے کوایک مناسب کمرہ بیٹھنے اور پڑھنے کو ملے۔

کسی لڑے کے ساتھ کوئی خاص خدمتگار نہ رہے بلکہ تمام خدمتگار انہیں مکانات کے متعلق نوکر ہوں اور ہرایک خدمتگار کو کمرے تقسیم کیے جاویں لیس ان کمروں کے رہنے والے لڑکوں کی خدمت اور کمروں کا حجماڑ نا اور آراستہ کرنا اور پلینگوں اور بچھونوں کا درست کرنا وہی لوگ کیا کریں گے۔

ان تمام لڑکوں کو ضرور ہوگا کہ مسجد میں ہرروز کی نمازیں جماعت سے پڑھیں اور شخ کی نماز کے بعد کسی قدر قرآن مجید بموجب اس قاعدہ کے پڑھ لیا کریں جو تجویز کیا جاوے اور ہرایک کوایک قسم کا کیساں لباس پہنایا جاوے اور سب مل ک رایک جگہ وقت معین پر کھانا کھاویں ان کے اوقات پڑھنے اور کھیلنے کے اور جسمانی ورزش کے سب مقرر کیے جاویں اور ہرایک لڑے کو ہرایک وقت پر جوکام مقرر ہے اس کا کرنا واجب ولازم ہو۔

اس مکان پرایک نہایت لائق اور معتمد شخص بطورا تالیق یا گورنر کے مقرر ہوتا کہ وہ تمام گرانی اور سب طرح کا ہندو بست کرتار ہے اورلڑکوں کی صحت و تندرتی کا نگراں رہے اور اس بات کی خبر داری اور گمرانی کرے کہ تمام لڑ کے اوقات معینہ میں وہی کام کرتے ہیں جو اس وقت کے لیے معین ہے یانہیں۔ لڑکوں کواپنے گھر جانے اور ماں باپ اورعزیز وا قارب سے ملنے یاان کولڑکوں سے ملنے ان کولڑکوں سے ملنے ان کا آرام وآ ساکش کا حال دیکھنے کوآنے کے لیے قواعد ومقرر ہوں اور ہمیشہان قواعد کی یابندی رہے۔

اتفاقیہ بیاری یا اتفاقیہ ضرورت کے واسطے ایک طبیب ملازم رہے اور اس مقام کے سول سرجن سے بھی بندوبست کرلیا جاوے تا کہ اتفاقیہ اور دفعتاً کی بیاری کی حالت میں طبیب یا ڈاکٹر کا علاج جیسا کہ ان لڑکوں کے مربیوں نے اجازت دی ہو ہو سکے۔ یہ بندوبست صرف اتفاقیہ اور نا گہانی بیاری کے لیے ہے ور نہ بحالت بیاری زایداس کومر بی اس کو گھریر لے جاویں گے اور خودجس طرح چاہیں گے معالج کریں گے۔

یہ مکان عالی شان امراء اور اہل دول کے چندہ سے تغمیر ہونا چاہیے اور اخراجات ماھواری کا اوسط لگا کر جولڑ کا اس میں داخل ہوا ور سکونت اختیار کرے اس کے مربیوں سے وہ خرچ لیاجاوے۔

خوب یا درہے کہ جب تک ہمار ہے لڑ کے گھر وں سے علیحدہ ہوکراس طرح پرتر بیت نہ یاویں گے ہمیشہ خراب اور نالائق اور جاہل اور کمینہ عادتوں کے عادی رہیں گے۔

#### مدرسة العلوم

اسی شہر میں جہاں بیرمکان تعمیر ہوا یک بہت بڑا عالی شان مدرسہ تعمیر کیا جاوے اور
اس کا نام انگریزی زبان میں'' دی محمدن اینگلواور بنٹل کالج'' اور عربی زبان میں'' مدرسة
العلوم'' رکھا جاوے اس مدرسه میں وہ لڑ کے امراء اور ذی مقد ور لوگوں کے جوان مکانات
میں رہتے ہیں اور نیز اور مسلمانوں کے جوان میں نہیں رہتے عموماً تعلیم پاویں گے۔
میں دہتے ہیں اور خیرقت تین مدرسوں یر مشتمل ہوگا۔ اول انگریزی، دوئم اردو، سوئم عربی

فاری، جو مدرسہ انگریزی کا ہوگا اس میں بالکل انگریزی پڑھائی جاوے گی اور تمام علوم و فنون اور جو کچھ کہ اس میں تعلیم ہوگا وہ سب انگریزی میں ہوگا الاھرطالب علم کوسیکنڈلینگوج بھی پڑھنی ہوگی لیٹن واردویا لیٹن وفارس یا لیٹن اورعر بی اوراس کوبشمول اپنی تعلیم کے پچھ مخضر کتابیں فقہ وحدیث وعقائد کی اردوزبان میں پڑھ لینی ہوں گی۔

اس مدرسہ کے تجویز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب زمانہ ایسا آتا جاتا ہے کہ جولوگ گورنمنٹ سے اعلیٰ عہدوں کے پانے کی تمنار کھتے ہیں اور دنیا میں نہایت اعلیٰ درجہ کی عزت جورعایائے گورنمنٹ حاصل کر سکتی ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کمال انگریزی زبان میں حاصل نہ کریں گے اس وقت تک یہ بات مسلمانوں کونصیب نہیں ہونے کی ، اور ایسا کمال انگریزی میں بغیراس کے کہ اسی کوخوب حاصل کریں حاصل ہونا غیر ممکن ہے ہیں جولوگ کہ اس قسم کے عہدوں اور عز توں کے خواہاں ہیں ان کے لیے یہ تجویز کی گئے ہے۔

علاوہ اس کے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک جماعت اس قسم کی ہو کہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کمال انگریزی میں حاصل کرے کیونکہ اس جماعت سے ملک کواور ملک کے لوگوں کواور ترقی تعلیم کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ ذریعہ اور منبع شیوع علوم بن جاویں گےان کی بدولت تمام علوم انگریزی زبان سے اردوزبان میں آجاویں گےاوران کی ذات سے ملک کومنفعت عظیم پہو نچے گی۔

#### اردومدرسه

اس میں تمام علوم وفنون بزبان اردو پڑھائے جاویں گیا ور جو پچھ علیم اس میں ہوگی وہ سب اردومیں ہوگی البتہ ہر طالب علم کوتین زبانوں میں سے کوئی زبان بطور سینڈلینگوج کا ختیار کرنی ہوگی انگریزی، فارسی ،عربی میں امید کرتا ہوں کہ جولڑ کا دس بارہ برس کی عمر میں اس مدرسہ میں داخل ہوگا وہ ضرور اٹھارہ برس کی عمر تک تمام سیز یعنی علوم کوار دو زبان میں اس قدر تحصیل کرلے گا جس قدر کہ درجہ بی اے کے لیے مقرر ہیں اور سیکنڈلینگوج میں اس کواس قدر لٹر بیچر آ جاوے گی جیسے کہ انٹرنس کلاس تک پڑھنے والوں کو آتی ہے۔

پس اس عمر کے اور اس قدر تخصیل کے بعد طالب علم اس سکنڈلیگوج میں سے اس زبان کی لٹریچر کو جواس نے اختیار کی ہے تھیل کرنی شروع کر ہے اور تین برس کواس کی تھیل کے لیے بہت کافی ہوں گے پس اگر اس نے ان تینوں برس میں انگریزی زبان کی تھیل کی ہے تو اس کو تین برس کی اور مہلت اس لیے بخو بی ملے گی کہ وہ عدالت کے قوانین سیسے اور مختلف عہدوں کے لیے جوامتحان مقرر ہیں ان میں امتحان دے اور نوکری گور نمنٹ کی تلاش کرے اور اس کو حاصل کرے یا اور کسی کاروبار میں جس میں وہ چاہے مشغول ہو۔

اور اگر اس نے ان تین برس میں فارسی زبان کی شکیل کی ہے تو اس نے بیٹی گورنمنٹ کی نوکری سے تو اس نے بیٹی گورنمنٹ کی نوکری سے تو قطع نظر کرلی ہے کیونکہ وہ تو بغیر انگریزی پڑھے حاصل نہ ہوگ پس اس کومہلت ہے کہ جہاں تک چاہے فارسی میں کمال بہم پہونچائے اور شاعر وششی وا دیب ہوکر دنیا میں اپنانام یادگارچھوڑ جاوے۔

اوراگراس نے ان تین برس میں عربی زبان کی تکمیل کی ہے تواس نے بوجہ مذکورہ بالا سرکاری نوکری سے تو قطع نظر کرلی ہے پس اس کو بھی عربی زبان میں اور نیز ان علوم میں جو عربی زبان میں ہیں اور نیز علوم دین مثل فقہ وحدیث وتفسیر و کلام وغیرہ میں جہاں تک کہ وہ چاہے ترقی کرنے اور کمال بم پہنچانے کا موقع حاصل ہے۔

بیمدرسہ جواس قتم کا تجویز کیا گیاہے جس میں اول تمام علوم اردوزبان میں پڑھائے جاویں گےاس کا سبب سیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی مدرسوں میں کافی لیافت لڑکوں کو نہیں آتی ایک مشکل غیر زبان کا سیکھنا ہوتا ہے پس اس تدبیر سے ہم نے ان کی ایک مشکل کو موقوف کر دیا ہے تا کہ وہ بسبب اپنی زبان کے علوم وفنون سے نہایت جلد بخو بی واقف ہو جاویں اور بعداس کے لٹریچ میں محنت کر کر جہاں تک ان سے ہو سکے ترقی کر کیس۔

اس تدبیر سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت کم طالب علم علوم وفنون سے گو کہ وہ اردو ہی زبان میں کیوں نہ ہوں نا واقف رہیں گے اور بہ نسبت حال کے لٹریچر برمخت کرنے کی زیادہ مہلت ملے گی اور ان کواس کی زبان کی لٹریچر بہ نسبت حال کے بہت زیادہ آ جاوے گی۔

اسبات پراکٹر بحث ہوئی ہے کہ سرکاری کالجوں کی تعلیم سے لیافت کامل نہیں ہوتی اور کیوں وہ تعلیم انگلتان کے کالجوں کی تعلیم کے برابر نہیں ہے پس میری رائے میں اس کا سبب یہی ہے کہ انگلتان میں تعلیم انہیں لوگوں کی زبان میں ہوتی ہے اور تمام علوم وفنون انہیں کی زبان میں ہوتی ہے اور تمام علوم وفنون انہیں کی زبان میں ہیں اور ہر وفت اور ہر کل پران کواپنے علم کی ترقی کا موقع ہوتا ہے بر خلاف ہندوستان کے کہ ان کی تعلیم ان کی مادری زبان میں نہیں ہے اوران کو دوسری زبان کی وقادر ہونے میں نہایت مشکل پیش آتی ہے اوراس پر قادر ہونے تک تمام وفت میں علوم و فنون کا گذر جاتا ہے پس اس تبدیلی سے جواس مدرسہ کے تقریمیں کی گئی ہے امید ہے کہ وہ رکاوٹ نہر ہے گ

جوطالب علم کہ بذر بعد عربی زبان کے علوم تخصیل کرنے پر متوجہ تھے ان میں بھی ہیہ نقصان رہتا تھا کہ وہ ان علوم وفنون سے جونہایت ضروری ہیں نا واقف محض رہنے تھے اور اس تبدیلی سے جوطریقہ تعلیم میں کی گئ ہے امید سے کہ وہ بھی نا واقف نہ رہیں گے اور عربی زبان میں بھی کمال حاصل کرنے کا ان کوموقع حاصل رہے گا

#### عربی فارسی مدرسه

اس میں ابتداء کسی علم کی تعلیم نہیں ہونے کی ، بلکہ جوانگریزی اور اردو پڑھنے والوں نے ان زبانوں میں سے جس کو بطور سینڈ لینگوج کے اختیار کیا ہوگا اور اردو میں علوم وفنون پڑھ لینے کے بعد عربی یا فارسی زبان کے لٹریچ وعلوم میں کمال حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو ان کی پڑھائی فارسی عربی میں اعلی درجہ تک کی اس مدرسہ میں ہوگی۔

نتیوں مدرسہ مل کر در حقیقت ایک مدرسہ ہوگا اور جو کہ ہرتسم کے یعنی انگریزی سے اور ار دوفارسی وعربی کے اس میں موجود ہوں گے تو سلسلة تعلیم ہرایک مدرسہ کا جو قائم کا سے گیا ہے وہ استادوں کی تقسیم اوقات سے بخوبی تکمیل یا تارہے گا۔

#### مدارس

یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوں گے اور ہر شہر وقصبہ وضلع میں جہاں ان کا قائم ہونا ممکن ومناسب ہوقائم ہوں گے ان میں تعلیم صرف ان قواعد کے مطابق ہوگی جوار دومدرسہ کے لیے ہیں اور اس طرح اس مدرسہ کے طالب علموں کوا کیک سیکنڈلینگوج مقررا نگریزی یا فارسی یا عربی اختیار کرنی ہوگی۔

اس مدرسہ میں اور پہلے مدرسہ اردو میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ اس مدرسہ میں ایک حدمعین تک علوم پڑھائے جاویں گے اور جب اس حد تک طالب علم پہنچ جاویں گے تو اس مدرسہ خارج ہو جاویں گے اور ان کو اختیار ہوگا کہ اس سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم اگر چاہیں تو مدرسۃ العلوم میں داخل ہوں۔ بید مدرسۃ اس مرادسے ہوں گے کہ مدرسۃ العلوم کے لیے لڑے تیار کریں۔ان کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے گور نمنٹ ضلع اسکول کا لجوں کی بھرتی کے لیے طالب علم تیار کرتے ہیں۔

### مكتب

ہرگا وں اور قصبہ جہاں جہاں ہوسکے مکتب قائم ہونے چاہئیں ان میں قرآن شریف بھی پڑھایا جاوے اور اردو میں بھی پڑھایا جاوے اور اردو زبان میں کچھ کتابیں اور حساب وغیرہ سکھایا جاوے اور اردو میں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاوے اور اس مکتب میں بھی کسی قدر فارسی اور کسی قدر انگریزی سینٹر لینگوج ہو۔ فارسی تو صرف اس قدر ہوجس سے اردو کو مدد پہنچ اور انگریزی نہایت قلیل صرف اتنی کہ حرف بہجیان لے۔ چھا ہے کے حرفوں میں کھا ہوا نام پڑھ سکے اور انگریزی ہندھے جوکلوں اور اوز اردوں پر کھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہچان سکے تا کہ اگر کسی کل سے کام لینا ہوتو کام لے سکے۔

اس مکتب میں قرآن مجید نے قاعدہ سے پڑھایا جاوے جس میں کل قرآن شریف چھے مہینے میں بخو بی ختم ہوجا تا ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کے کل لفظ بحذف الفاظ مکر رجدا چھانٹ لیے ہیں اوران کو بہر تیب دوحر فی وسہ حرفی مرتب کرلیا ہے اورالف بے کے بعد صرف ان لفظوں کے پڑھادیے سے کل قرآن مجید ناظران پڑھنا بخو بی آ جا تا ہے۔ اس مکتب میں نماز پڑھنا بھی بتایا جاوے گا اور چھوٹی چھوا اردو کتا ہیں مسکوں کی بھی جسے کہ راہ نجات ، حقیقت الصلو ہ وغیرہ ہیں لڑکوں کو پڑھائی جاویں گی۔

## حفاظى مكنب

جولڑ کے مسلمانوں کے قرآن مجید حفظ کرنا جاہیں یا انتخاص نابینا جوقرآن مجید حفظ کرنا جاہیں یا انتخاص نابینا جوقرآن مجید حفظ کرنے کی زیادہ رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے شروں اور مناسب مناسب مقاموں پر مکتب مقرر ہوں جن میں وہ لوگ قرآن مجید حفظ کیا کریں مگراس مکتب کو بالکل علیحدہ رکھنا جا ہیے۔
علیحدہ رکھنا جا ہیے اورکسی مدرسہ یا مکتب کے شامل کرنانہیں جا ہیے۔

### عمرتيم

اگرچہ ابتداء جب مدرسے مقرر ہونگے ان میں عمر کا چندال لحاظ نہ ہوگا بلکہ منتظمان کی رائے پراورلڑ کوں کی حالت پران کا داخلہ منحصر ہوگا مگر جبکہ انتظام بہنو بی ہوجاوے اس وقت ہرا کی قتم کے مدرسہ کے لیے عمر کی تعین ضرور ہوگی پس لڑ کوں کی تعلیم میں ان کی عمر کا حسب تفصیل ذیل لحاظ رکھنا جا ہے گا جس کے لیے پانچ درجہ قرار دیے جاتے ہیں۔

#### اول

چھ برس سے دس برس تک،اس میں چا ہیے کہ لڑکا قرآن مجید پڑھ لے اور کچھاردو کتابیں بھی اور مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسی راہ نجات اور حقیقت الصلوق وغیرہ ہیں پڑھ لے اور کچھ کچا پکا لکھنا بھی سکھ لے اور اس کواس قدر استعداد ہوجاوے کہ اردوعبارت باسانی پڑھ لکھ سکے اور اگریزی حرفوں اور ہندوسوں کو پہچا ننا اور نام پڑھ لینا سکھ لے یہ وہ تعلیم ہے جس کا مکتبوں میں انتظام ہونا چا ہیے۔

#### دوم

گیارہ برس سے تیرہ برس تک،اس عمر میں اس قدر پڑھ لینا چاہیے جوروز مرہ کے کاموں اور امورات متعلقہ زندگی میں معاش کے کام میں درکار ہیں سیدھے سادھے مسائل، ندہبی وعقاید ندہبی سے بھی واقفیت حاصل ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو مدارس مجوزہ میں تجویز کی گئی ہے۔

اہل پیشہ اور غریب آ دمی بھی جواپنے لڑکوں کواپنے پیشہ میں مصروف کرتے ہیں اس فدر عمر تک لڑکوں کواپنے پیشہ میں مصروف کرتے ہیں اس فدر عمر تک لڑکوں کو تعلیم میں رکھنے سے کچھا پنا ہم ن تہمیں سمجھتے اور اگر اہل پیشہ کے لڑکے اس فدر درجہ تک کی تعلیم پیل جاوی و قدر درجہ تک کی تعلیم پیل جاوی تو ملک میں عموماً اس فدر درجہ تک علم پیل جاوی تو مندوستان ہندوستان ہندوستان جنت ہوجاوے اورٹھیک ٹھیک ہندوستان جنت نثان کا لقب اس پرصادت آ وے گا۔

#### سوم

چودہ برس سے اٹھارہ برس تک اس عمر میں جملہ علوم وفنون سے جودین ودنیا میں بکار آمد ہیں واقفیت کلی حاصل ہونی چاہیے۔

#### <u>چہارم</u>

انیس برس سے اکیس برس تک، اس عمر میں خاص علوم اور خاص زبان جس میں طالب علم کمال حاصل کرنا چاہیے حاصل کرنے ہوں گے۔

### ببنجم

بائیس برس سے پچیس برس تک، بیرہ در مانہ ہے جس میں طالب علم بعد فراغ تعلیم ان چیزوں کو بڑھنے اور امتحان دینے میں مشغول رہے گا جن کے ذریعہ سے سرکاری نوکریاں ہاتھ آتی ہیں اور اسی قتم کے حصول معاش کے ذریعوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہوگا۔

یے چیلی تینوں قتم کی تعلیمیں وہ ہیں جومدرسة العلوم سےعلاقہ رکھتی ہیں۔ پیچھلی تینوں تتم کی تعلیمیں وہ ہیں جومدرسة العلوم سےعلاقہ رکھتی ہیں۔

# سلسلة

انگریزی مدرسہ کے لیے ہم کوسلسلة علیم کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیمر ج اور آئسفورڈ کی دو یو نیورسٹیال ہماری ہدایت کے لیے موجود ہیں پس ہمیشہ ہم کوان کی ہی تقلیداور پیروی سے سلسلہ کتب درسیہ کامعین کرنا اوراسی طریق پڑتعلیم دینا کافی ہوگا۔

اردو مدرسہ کے لیے البتہ ہم کو کتابیں تلاش کرنی اور ان کا سلسلة علیم قائم کرنا پڑے گا گریہ بات کچھ شکل نہیں ہے سلسلہ کتب درسیہ علوم وفنون معینہ وہی قائم رہے جوانگریزی میں ہوانہیں کتابوں کا جوانگریزی میں علوم وفنون کی پڑھائی جاویں اردو میں ترجمہ ہوا ور اردو میں پڑھائی جاویں پس ان دونوں مدرسوں میں پڑھائی توایک ہوگی صرف یے فرق ہوگا کہ جو کتاب انگریزی مدرسہ میں انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہے وہ اس مدرسہ میں اردو میں پڑھائی جاوے گی۔

عربی و فارسی مدرسہ کے لیے بھی کتابوں کے متعین کرنے میں چنداں دفت نہ ہوگی فارسی زبان کے علم انشاء کی کتابیں نہایت آسانی سے بہت عمدہ اور سادہ منتخب ہوسکتی ہیں جو سلسلہ مناسب سے درس میں داخل ہوں عربی زبان میں جوسلسلۃ علیم جاری ہے بلاشبہاس میں تبدیلی عظیم کرنی پڑے گی سلسلہ نظامیہ جو بالفعل جاری ہے مضل لغو ہے اور حال کے زمانہ کے مطابق نہیں بلاشبہ اس کورک کرنا اور سلسلہ جدید قائم کرنا پڑے گا۔

طالب علموں کو لغومباحث میں ڈالنا اور الفاظ کی بحث پر ان کی عمر کوضائع کرنامحض بے فائدہ ہے بعوض اس کے یہ بات چا ہیے کہ سید ھے سادے اور صاف مسائل صرف ونحو ان کو پڑھائے جاویں بغیر کسی بحث کے تاکہ وہ بخو بی بموجب قواعد صرف ونحو عربی کی عبارت پڑھ سکیں۔

چندرسالہ منطق خالص کے جو بہت صاف اور سیدھے ہوں ان کو پڑھانے چاہیے اور علم معانی بیان کے سیدھے مسکلہ سکھانے چاہئیں اور عربی بولنے اور عربی لکھنے کی مشق کرانی چاہیے بس اس قدر تعلیم متعلق علم ادب کو کافی سمجھنا چاہیے۔

اس تعلیم کے لیے بھی کتابوں کی چندال مشکل نہیں پڑنے کی کتب موجودہ میں سے ایسی صاف صاف کتابیں با آسانی منتخب ہوسکتی ہیں اور بعض کتابوں پرایک عالم نظر ثانی کر کران میں سے فضول مباحث کوحذف کرکر کتابوں کومناسب حال کر دے سکتا ہے۔

باقی رہی تعلیم کتب مذہبی کی بالفعل ہمارے ہاں بیرواج ہے کہ کتب مذہبی میں سے ابتداءے آخرتک کسی کتاب کے پڑھنے کارواج نہیں ہے بلکہ مقامات معینہ ہرایک کتاب کے پڑھک رباقی کتاب کوچھوڑ دیتے ہیں میری دانست میں اس طریقہ کوتبدیل کرنا جا ہے ایک آ دھ متن جوعمہ ہ اور مفید ہووہ بتا مہ پڑھایا جاوے اور باقی کتابوں میں سےان مقامات کا جواس زمانه میں مفیداور بکارآ مدیمیں انتخاب کر کرا یک جیموٹی سی کتاب بنائی جاوے مثلاً ھدا بیاس میں سے عمدہ اور مفید مقامات کا انتخاب کر کر تلخیص الھد اییاس کا نام رکھا جاوے جو چند جزویر ہواور وہ بتامہ پڑھا دیا جاوے اسی طرح کتب صحاح سنہ حدیث میں سے احاديث عمده ومتتندومفيد وضروري كاانتخاب كركرتلخيص البخاري وتلخيص المسلم وهذ االقياس حچیوٹی حچیوٹی کتابیں بنالی جاویں اور وہ تمامہ پڑھائی جاویں تیفسیر میں جلالین شایدنہایت عمدہ ہےاورانتخاب کی بھی ضرورت نہیں رکھتی مگر وہ نہایت آ سان ہےاوراس سے زیادہ قابلیت کے لیے دوسری تفسیر ہونی جاہیے بس وہ تفسیر بیضاوی ہے اس کی بھی تلخیص کی جاوےاس طرح پر کہ جہاں تک کہاس میں مباحث عربیت سے متعلق ہیں وہ انتخاب کر لیے جاویں اور باقی امور حچھوڑ دیے جاویں غرض کہاسی طرح کتابوں کے انتخاب اور تلخیص سے ایک سلسلہ کتب درسیہ عربیہ کا قائم کرلیا جاوے پس بیروہ طریقے ہیں جن سے میری

دانست میں تعلیم مسلمانوں کی اس طریق پر جودین ودنیا کے لیے مفید ہوجاری ہوسکتی ہے اور کلبت اور جھل جو مسلمانوں میں بھیلتا جاتا ہے اس کا علاج ہوسکتا ہے مگر ہر شخص یہ بات بخو بی اور با آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ تعلیم کانہ کسی طرح گور نمنٹ اختیار کر سکتی ہے اور نہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں جاری ہوسکتا ہے خود مسلمان البتہ بخو بی جاری کر سکتے ہیں اور بچھ شک نہیں کہ اس کے اجراء کا مقد ور بھی رکھتے ہیں صرف ہمت اور محنت اور توجہ در کار ہے۔

دوم وہ طریقہ جس سے گورنمنٹ کالجوں اوراسکولوں کی تعلیم زیادہ ترمسلمانوں کے مناسب حال ہوجاوےاوراس سے مسلمان فائدہ اٹھاویں۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے کالجوں اور اسکولوں کو ایسا تصور کریں کہ صرف انگریزی زبان کی تعلیم کا ایک قتم کا مدرسہ ہے جبیبا کہ ان کے لیے اوپر تجویز ہوا ہے اور تمام علوم وفنون اس میں بزبان انگریزی تعلیم دیے جاتے ہیں اور اردو، فارسی، عربی صرف بطور سینٹر لینگوج کے ہے اور صرف ان مدرسوں کو زیادہ تر مناسب اور مفید کرنے کے لیے مفصلہ ذیل باتوں پر توجہ کریں۔

#### اول

گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ جس قدرانگریزی کی تعلیم اب دی جاتی ہے اس میں ترقی کی جاوے اور ہرا یک درجہ کی تعلیم بالکل یو نیورٹی کیمرج اور آ کسفورڈ کے برابر کر دی جاوے۔

#### روم

یورپ کے طالب علموں کولٹریج میں قدرتی دستگاہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی مادرزاد

زبان ہےاں لیےان کوتھوڑی مخصیل میں آسکتی ہے مگر ہندوستان کے لیے کالجوں میں لٹریچر کی پڑھائی زیادہ ترکی جاوے تا کہ لیافت تحریر وتقریر بخو لی آ جاوے۔

#### سوم

ہر کالج میں بہتحت انتظام پر شپل کے ایک کلب مقرر ہوجس کا پریذیڈنٹ پر شپل ہو اور ہر ہفتہ اس میں اعلیٰ کلاسوں کے طالب علم اسپیچیں مضامین معین میں کیا کریں اور اگر چھوڑے کلاسوں میں اس کو وسعت دی جاوے اور ہر کلاس کے ماسٹر کے اہتمام میں اس کے طالب علم ہر ہفتہ اس کی مشق کیا کریں تو ترقی لٹریچرکے لیے نہایت مفید ہوگا

#### چہارم

مسلمان گورنمنٹ سے درخواست کر کر بشمول ڈائر یکٹر پبلک انسٹرکشن ایک سمیٹی مقرر کریں جوان کتابوں کو منتخب کرے گی خواہ خود تالیف کر ہے یا تالیف کرائے گی جوسینٹر لینگوج کی تعلیم کے لیے درکار ہیں اوراس میں کچھشک نہیں کہا گرار دووفارسی وعربی کی تعلیم کی کتابوں میں جوبطور سینڈلینگوج کے پڑھائی جاتی ہیں کچھ درستی کی جاوے اور کتابیں عمدہ ومفید اصلاح سمیٹی اس میں داخل کی جاویں تو مسلمان طالب علموں کورغبت بھی ہوگی اور بہ نسبت حال کے ان زبانوں کی تعلیم کی بھی ترتی ہوجاوے گی اور جب عربی فارسی کی تعلیم ایک عمدہ تاعدہ پر ہوگی تو مسلمان طالب علموں کو سی وقت پر اس کواعلی درجہ تک ترتی دینے کا موقع حاصل رہے گا۔

### بنجم

بڑے بڑےشہروں اور قصبوں کے مسلمان بہ منظوری گورنمنٹ ایک سمیٹی مقرر کریں

جواس بات کی تحقیقات کیا کرے گی کہ کس قدر مسلمان لڑکے شہریا قصبہ میں ہیں اور وہ کہاں کہاں پڑھنے لکھنے میں مصروف ہیں اور کیا کرتے ہیں اس تحقیقات کی کتابیں اور فہرسیں مرتب ہوں اور ہمیشہ سہ ماہی پران کی جانچ پر تال ہوا کرے اور جولڑ کے پڑھتے نہیں ہیں اس کا سبب بھی دریافت کرکراس کتاب میں مندرج کیا کریں۔

اس کمیٹی میں بجزمسلمانوں کے اور کوئی شخص اور نہ کوئی بوروپین حاکم شریک ہو مگراس کی اطلاع و کیفیت ڈائر کٹر پبلک انسٹر کشن کے پاس جایا کرے اور خرچ اس کمیٹی کامیونپل فنڈ سے دیا جاوے۔

### ششم

ہر کالج اور اسکول کے لیے کمیٹی ہوجس میں مسلمان بھی شریک ہوں اور ان کو پچھ وقعت اور ان کو بچھ اور ان کو بچھ وقعت اور ان کو بیا ہوجس میں مسلمان بھر وقعت اور ان کا جاد ہے اور اس کا بائی لاز خود انہیں سے بنوایا جاوے اور گورنمنٹ بعد اصلاح وتر میم اس کو منظور کرے تاکہ گورنمنٹ کالج واسکول مسلمانوں کے لیے بطور ایک مربی کے متصور ہوں نہ بطور ایک خوفناک چیز کے جیسا کہ اب تک رہے ہیں۔

تحصیلی وحلقہ بندی مکتبوں کو بھی اپنے مفید کرنے کے لیے مسلمانوں کو چا ہیے کہ ان کے اہتمام اور نگر انی میں زیادہ تر مداخلت کریں اور سب سے عمدہ یہ بات ہے کہ اپنی طرف سے اور باہمی چندہ سے ایسے ایسے چھوٹے مکتب خود قائم کریں اور گورنمنٹ سے اس میں نصف رویبیہ ملنے کی درخواست کریں۔

غرضیکہ جبیبا کہ اب تک گورنمنٹ کے سررشتہ تعلیم سے مسلمان علیحدہ علیحدہ رہے ہیں برخلاف اس کے جہال تک ممکن ہواس میں اعانت ومدد کریں اور سررشتہ تعلیم کوایک اپنی ضروریات کے مجھیں تا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاسکیں اور جو جونقصان اس میں ہوں اس

#### کے رفع کرنے پر قادر ہوں۔

یہ تمام باتیں جواوپر بیان ہوئیں مسلمانوں کو گورنمنٹ کالجوں واسکولوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کافی ہیں اس سے زیادہ اور پچھ گورنمنٹ سے درخواست کرنی یا تو قع رکھنی محض بیہودہ بات ہے بلکہ اس میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ بمشکل اس کو قبول کرے گی۔

#### رائے ممبران

اس تجویز کی نسبت کل ممبران سلیک کمیٹی سے صلاح اور مشورہ کیا گیا جوممبر کہ بنارس میں موجود تھے انہوں نے بالمشافد اپنی رائیں ظاہر کیں اور جولوگ کہ بنارس میں موجود نہ تھے ان کے پاس یہ تجویز بھیجی گئی اور انہوں نے بذریعہ تحریر کے اپنی رائیں ظاہر کیں جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔

سیداحمد خال، مولوی محمد عارف صاحب، مولوی سیدعبدالله صاحب، محمد یار خال صاحب، محمد الله بیگ صاحب، مولوی اشرف صاحب، مولوی اشرف حسیس خال صاحب، مولوی محمد محمیح الله خال صاحب اور منشی محمد اکرام حسین صاحب نے بلا کسی اختلاف کے مذکورہ بالا تجویز کوسند اور منظور کیا اور تمام مراتب مذکورہ بالا سے اتفاق رائے ظاہر کیا۔

مولوی سیدامدادعلی صاحب اور مولوی قطب الدین حسن صاحب اور مولوی حمید الدین صاحب اور مولوی حمید الدین صاحب اور منشی محمد سبحان صاحب نے بھی بالکلیہ اس تجویز سے اتفاق کیا مگر ان حیاروں ممبروں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تلخیص کتب بذر بعی علماء کامل اور متدین کے عمل میں آوے۔

مولوی محمد اساعیل صاحب نے بھی جملہ مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور بیہ کھا کہ سلسلہ تعلیم میں جو کمی بیشی کی خواہش کی ہے نہایت عمدہ اور مناسب ہے لیکن چونکہ اس رپورٹ میں ان کتابوں کے انتخاب کا پوراذ کرنہیں ہے جواس طریقہ میں پڑھائی جاویں گی اس لیے میں اسباب میں ابھی کچھرائے نہیں دیتا جب اس کا موقع آوے گا تب میں باننفسیل رائے دوں گا۔

مولوی عبدالرحمٰن صاحب اور مولوی حفیظ الدین احمد صاحب اور میر بادشاه صاحب نے بھی تجویز ندکورہ بالاسے اتفاق کیا مگر کتب فقہ واصول فقہ و کتب حدیث کی تلخیص کرنے سے اختلاف رائے کیا اور کہا کہ وہ بدستور سابق تعلیم میں رہیں۔

مولوی سید فریدالدین احمرصاحب نے اپنی رائے میکھی ہے کہ میں اپنے لائق فائق مسيح عصر حكيم دهرروش ضمير عالى دماغ سيداحمه خال صاحب بهادرس اليس آئي عمده ممبركي رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرسکتا اس تخت مرض مہلک اور مزمن مرض جہالت کا کہ جوآج کل جسم اسلامی کولاحق ہوگیا ہے اور جس نے ان کے سارے دین و دنیا کے امور کونہایت فتوراورنقصان میں ڈال رکھا ہے جوعلاج تجویز کیا ہے وہ محض ایک تصویر خیالی ہے جوحالت موجودہ مسلمانوں سے اس بات کی تو قع وهمی بھی نہیں ہ وسکتی کہ وہ اس عمدہ علاج کے اجزائے نافع کوہم پہنچا کراستعال کریں۔ میں اس بات کونہایت سچائی سے قبول کرتا ہوں کہ وہ نسخہ مجوز ہنہایت بےنظیرولا جواب ہےا گراس کےاستعمال کا امکان ہوتا تو وہ بالکل اس مرض مہلک کی بیخ و بنیاد کونؤ ڑ ڈالتا اورجسم اسلامی کواعلی درجہ کی صحت وطاقت کو پہنچا دیتا اوریقین ہے کہ آئندہ نسلوں میں کوئی وقت ضروراییا آوے گا کہ اہل اسلام بخوشی اس نسخہ کو استعال کریں گے اور خدا کرے کہ جلد وقت آ وے میرے خیال میں اس حکیم حاذ ق کو ضروری تھا کہ وہ دولت اور ہمت اور تو فیق موجودہ مسلمانوں پر لحاظ فر ما کرمطابق اس کے

کوئی نسخہ تجویز کرتے کہ جس سے زیادتی اس مرض کی تورک جاتی اور کسی قدر آ ثار صحت کے نمایاں ہوتے اوراسی طرح وقتاً فو قتاً یہ لحاظ حالت موجودہ کے اس نسخہ میں تبدیل عمل میں لاتے کہ یہی طریقہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے اگر حکیم ممدوح بہ نظر مہر بانی پھر دوباره توجهفر ما کرکوئی ایسی تدابیرتجویز فرماویں که جس کا خارج میں موجود ہونا گوبدقت ہومگر ممکن ہوتو نہایت مناسب و بہتر ہے اور جب میری رائے بیہ قائم ہوئی کہ فی الحال وہ تدبیرات محض خیالی میں اورکسی طرح وہ وجودیذیر نہ ہوں گی تو ان تدابیر کی نسبت مفصل رائے لکھنامحض فضول و بے فائدہ ہے تا ہم اس قدر کہنا میں ضروری جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے امور معاد کے لحاظ سے ان کی اعلیٰ اور عمدہ تعلیم میں زبان عربی کو دوم درجہ قرار دینا نا مناسب ہی نہیں بلکہ مضر ہے جب ہم ایک ایسا خیالی منصوبہ قرار دیں کہ جوعمدہ حالت ترقی تعلیم مسلمانوں کی ہوتو اس میں حیف ہے کہ زبان عربی درجہ دوم میں قراریاوے اور چند ممبروں نے جو درباب تلخیص کتب دینیہ اہل اسلام کے رائے رہی ہے اور سیداحمہ خال صاحب سے اختلاف کیا ہے میں اس میں سیداحمہ خال سے بالکل متفق ہوں میں خیال کرتا ہوں کہ وقباً فو قباً علمائے اہل اسلام اس کے دریے رہے ہیں اور بے نظر مصالح وقت اور حالت موجودہ اہل زمان پہتبدیل عبارت یا اختصار تلخیص مقامات کتب تالیف کرتے آئے ہیں اور مجھ کوامید ہے کہ ہمارے یہاں کے لائق آ دمی ہمیشہ اسی عمدہ رائے پر چلتے رہیں گے بخاری کی تلخیص کے بیمعنی نہیں ہیں کہاس کے بعض اجزاءکو ہم اپنی ہمجھ کے موافق قائم رکھیں اور بعض کو زکال دیں بلکہ تخیص کے بیمعنی ہیں کہاس کے جومقامات کہ مفیداور مناسب وقت ہیں اس کو نکال کر کے درس میں داخل کریں اور اس میں کوئی قباحت اور نقصان نہیں ہے اور میں اس میں بھی کوئی قباحت اور نقصان نہیں سمجھتا کہ جو غلطی یا خطاکسی کتاب میں واقع ہے اس کی گرفت کی جائے اور بلااندیشہ و <sup>غلط</sup>ی ظاہر کردی جاوے میں خیال کرتا ہوں کہ ہمیشہ اول طبقہ صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے یہاں کے علماء یہی کام کرتے چلے آئے ہیں صحابہ، تابعین، مجہدین، فقہاء، محدثین، مشائخ کرام سب کی غلطی و خطاؤں کو بہت صراحت سے عماء نے لکھا ہے اوراس بات کوبھی بہت احتیاط سے کھوظ رکھا کہا گرکسی پر بے جااعتراض یا ناجائز غلطیاں لگائی گئی ہیں تو اس کو بدلائل معقول رد کیا اور یہ بھی اسی مقام پر میں لکھنا نہایت مناسب جانتا ہوں کہ ہمارے سے مذہب کا عمدہ اصول یہ ہے کہ کوئی عالم اورکوئی مجہداورکوئی صلحاسے بلکہ کوئی انسان سوائے انبیاء علیہم السلام کے ایسے درجہ میں نہیں ہیں کہ جن کے کلام میں خطا اورخلل واقع نہ ہوا ہوا گر آج ہم کسی بڑے سے بڑے عالم کے کلام کی نططی ظاہر کریں اور اس کوعمدہ دلائل سے سیجی نیت سے بغرض ہوا خوا ھی اسلام ثابت کردیں تو بچھہم پراعتراض نہیں ہے۔

منٹی محمد اکبر حسین صاحب نے بیرائے کھی کہ مجھ کو جناب سیدا حمد خال صاحب
بہادر سی ایس آئی کی اعلیٰ اور عمدہ اور حکیمانہ تبجویز سے بدل اتفاق کلی ہے ہر چندمولوی فرید
الدین صاحب کا خیال اس کی تصویر خیالی ہونے کی نسبت مسلمانان ہند کی عادت وعقائد و
حالات موجودہ پر نظر کرنے سے کسی درجہ تک صادق آتا ہے اور اس تدبیر بے کی پحمیل اجراء
کی تمنا مرحلہ امید وہیم میں معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم اس تشر تے اور توشیح پر نظر کرتے ہیں
جو جناب سیدا حمد خال صاحب ممدوح نے تبویز اور عمل ان دونوں چیزوں کے امتیاز کے
باب میں فرمائی ہے تو بے تامل متفق الرائے ہوکر خدائے عزوجل سے اپنے عمدہ ارادوں کے
بورا ہونے کی دعاما نگتے ہیں

السعى منى والا تمام من الله تعالىٰ

جورائے ممبروں کی اوپر بیان ہوئی اس سے ظاہر ہے کہ جوطریقہ تعلیم کا تجویز ہوااس سے تمام ممبروں نے اتفاق رائے کیا ہے پس اب میں نہایت خوشی سے اس رپورٹ کوختم کرتا ہوں اور بموجب ہدایت ممبران سلیکٹ کمیٹی خواستگارتر تی تعلیم مسلمانان کے سامنے اس امید سے پیش کرتا ہوں کہ ممبران کمیٹی ممدوح در باب تعمیل اور اجراء اس طریقة تعلیم کے بہ تدابیر مناسبہ عی اور کوشش فرمانی شروع کردیں۔

# مذهب اورعام تعليم

# تعلیم کاعام رواج بلاشمول مرہبی تعلیم کے ناممکن ہے

### (تهذيب الاخلاق

### جلد 1 نمبر 2 بابت 15 شوال 1287 ھ)

اس مضمون میں سرسید نے جس نہایت اہم امرکی جانب مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے وہ ہے ہے کہ د نیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو مذہبی تعلیم بھی لازمی طور پر دینی چاہیے ورنہ بھی حقیقی ترقی نہیں ہوسکتی اور قوم اصلی تہذیب وشائسگی ہے محروم رہتی ہے۔ کیونکہ بہند بدہ اخلاق مذہب پر مضبوطی سے قائم ہونے کے بغیر بھی حاصل نہیں ہوسکتے اور جب تک اخلاق بلند اور عادات پسندیدہ نہ ہوں قوم بھی مہذب اور شائستہ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے سرسید اپنے اس مضمون میں صاف طور پر لکھتے ہیں کہ ''جو لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام تعلیم پر کوشش کرتے ہیں ان کو بیہ بات معلوم ہونی عباہے کہ عام تعلیم کا رواج کسی قوم کے زن ومرد میں بغیر شمول تعلیم خربی کے نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ دنیا میں کوئی ملک اور کوئی قوم الیی

موجود ہے جس میں عام تعلیم کا رواج بلاشمول مذہبی تعلیم کے ہوا ہو۔''

مگرافسوسٔ بزرگ سید کی اس قابل قدرنصیحت کوان مسلمان شرفا کی اولا دیے سراسر فراموش کر دیا جنہوں نے ابتدائی ایام میں سرسیدی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور د نیوی تعلیم کی طرف توجہ کرتے ہوئے عزت و وقار اور دولت وعظمت حاصل کی تھی آج مسلمان شر فا اورمعززین کے گھرانوں میں شاید 98 فیصدی سے بھی زیادہ ایسے خاندان موجود ہیں جومغر بی تعلیم اورانگریزی طرز پراییز بچوں کی تعلیم وتربیت کراتے ہیں مگر مذہبی اور دینی تعلیم سے اپنی اولا دوں کو بالکل بے بہرہ رکھتے ہیں جس کے نتیجہ میں دھریت اور الحاد اور مٰذہب سے قطعاً بے تعلقی مسلمانوں کی نئینسل میں روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے کاش! اب بھی مسلمان بزرگ سید کی اس نیک صلاح اوراحسن مشورہ پرعمل کریں اور جہاں اپنی اولا دوں کواعلیٰ سے اعلیٰ د نیوی تعلیم دلاتے ہیں وہاں ان کے لیے مذہبی تعلیم کا بھی معقول ا تظام کریں کیکن افسوس! مغرب برستی کی اس عالمگیررو میں اس کی بہت کم تو قع ہے۔

(محمراساعیل یانی یق)

انسان کے خیالات جوآئندہ زندگی کی نسبت ہیں جس کومعادیا آخرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو مذہبی یقین سے پیدا ہوتے ہیں انسان کی ترقی کے اکثر ھارج ہیں بلا شبہ سچا مذہب جو در حقیقت خدا کی طرف سے دیا گیا ہووہ انسان کی کسی قشم کی ترقی کا مانع نہیں

ہوسکتا۔ کیونکہ انسان کا تنزل لوازم انسانیت سے خدا کا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ انسان کو انسان بنانے کی کیا ضرورت ہوتی مگر جب اس سچے مذہب میں بھی لغو خیالات اور بدتعصّبات مل جاتے ہیں تو وہ ویساہی انسان کی ترقی کا ھارج ہوجاتا ہے اور جبکہ لغواور مہمل رسومات ملکی اور قومی کا اس میں خلط ہوجاتا ہے جیسا کہ اب مسلمانوں کا حال ہے تب وہ ہم قاتل ہوتا ہے۔

اس مقام پرہم کواس امر سے زیادہ بحث کرنی منظور نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر رظاہر کرنا منظور تھا کہ مذہبی خیالات انسان کی ترقی پر فی الواقع کس قدر اثر رکھتے ہیں اور جس مطلب سے یہ بیان ہواہے وہ ابھی چند سطروں کے بعد ظاہر ہوجادےگا۔

یہ مذہبی خیالات گو کیسے ہی حارج ترقی انسان کے ہوں مگر ہم کوئی قوم اور کوئی ملک ایسانہیں پاتے جس میں اس قتم کے خیالات نہ ہوں مگر بلا شبہ یہ بھی پاتے ہیں کہ جس ملک میں مذہبی تعصّبات نا واجب اور جہالت آمیز اور تو ھات و خیالات احتقانہ اور وحشیانہ کم ہیں وہاں اسی قدر انسانیت کوتر قی ہے۔

اس ہرج کی رفع کرنے کے لیے اور تعلیم کو عموماً پھیلانے کے لیے بعض شائستہ اور تربیت یافتہ قوموں اور ملکوں میں دوطرح پر کوشش ہوئی ایک گروہ تواس بات پر مستعد ہوا کہ فہ ہی تعلیم بالکل موقوف کی جاوے جو باہمی اختلاف اور تباین کا باعث ہے اور سب لوگ متفق ہو کر اس قتم کی تعلیم میں کوشش کریں جو بلا اختلاف بچے اور فائدہ مند ہے اگر چہ اس گروہ میں بہت بڑے بڑے عاقل اور فاضل اور لائق آ دمی شامل تھے مگر ان کی کوششوں کی گروہ میں بہت بڑے برخے عاقل اور فاضل اور لائق آ دمی شامل تھے مگر ان کی کوششوں کی کامیا بی کی کچھ بھی تو قع نہ ہوئی اور نہ ہوگی اس لیے کہ ذہبی خیالات کو تمام انسانوں کے دلوں میں سے نکال ڈالنا جن کی تعلیم میں کوشش مقصود ہے ایک ایسا امر ہے جس کے ہونے دلوں میں سے نکال ڈالنا جن کی تعلیم میں کوشش مقصود ہے ایک ایسا امر ہے جس کے ہونے کی ابھی سینکڑ وں برس تک تو تعن نہیں ہے۔

دوسرے گروہ کی کوششوں کا اصلی مقصد تعلیم مذہبی پرکوشش کرنا تھا اور اور علوم کی تعلیم
اس کے ساتھ بطور شمنی تعلیم کے تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے نہایت کا میابی حاصل کی تھی اور اس کے سبب سے بے انتہا علوم وفنون نے ترقی پائی اور نہ صرف اپنی قوم اور ملک کوفائدہ دیا بلکہ دور دور کی قوموں اور دور دور کے ملکوں کو ہرفتم کی خوبیوں اور فائدوں سے اپنا احسان مند بنایا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کر جانے اور کتب خانوں اور مدرسوں اور کا لجوں کے بنانے اور یونیوں سٹیوں کے قائم کر جانے سے جس میں کروڑوں اور پیمرموں روپیہ خرچ ہوگیا تمام علوم وفنون کا دروازہ کھولا اگر اس طریقہ سے تعلیم میں کوشش پرموں روپیہ خرچ ہوگیا تمام علوم وفنون کا دروازہ کھولا اگر اس طریقہ سے تعلیم میں کوشش کرنے کا اصلی مقصدوہ نہ ہی خیال نہ ہوتا تو اس کا ہزاروں حصہ بھی اسباب رواج تعلیم کو مدد نہ بہتی خیال نہ ہوتا تو اس کا ہزاروں سامان جمع ہوا ایک شخص بھی اس کی نائیر نہ کرتا۔

اس طریقه کی سعی میں جونقصان تھا وہ صرف بیتھا کہ بدتعصّبات مذہبی کی ترقی کا اندیشہ تھا گرتعلیم نے خوداس نقص کومٹا دیا اور ضرورت تدن ومعاشرت نے بالکل معاملہ برعکس کر دیا یعنی جوتعلیم اس زمانہ میں اصلی مقصد تھہرائی گئی تھی وہ اصلی ہو گئی تعصّبات بہت گھٹ گئے متعصّبانہ بہت ہی شمیس موقوف ہو گئیں اور جودو چار باقی ہیں امید ہے کہ وہ بھی دور ہول گی اور جوانسان کی انسانیت کا مقتضی ہے وہ پورا ہوگا۔

اب مسلمانوں کے حالات پرغور کروکہ وہ لوگ تمام علوم میں تعلیم پاتے تھے فلسفہ کے بڑے دوست تھے طب وریاضی سے محبت رکھتے تھے شعر وشاعری اور علم وادب کے عاشق تھے اوران سب کے ساتھ مذہبی علوم کی بھی تعلیم تھی اوراسی پچھلے خیال کے سبب ان مدرسوں اور دارالعلوموں کے لیے روپید کی ہر طرف سے مدد پہنچتی تھی جس کے سبب سے وہ تعلیم قائم تھی حالانکہ انہی مدرسوں میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے تھے جو لا مذہب بلکہ مذہبی

خیالات کے دشمن ہوتے تھے مگران تمام چیزوں کے لیے مدداور سامان بہم پہنچنے کی کچھ مشکل نہ ہوتی تھی۔

اس بات کی تصدیق کے لیے بچھلے حالات شاہد ہیں اور ہماری دونا می یو نیورسٹیاں قرطبہ اور بغداد کی گومر گئی ہیں مگر پھر بھی اس واقعہ کی سچائی پر گواہی دے رہی ہیں بھلا ان سجیلی باتوں کو جانے دوکل کی بات ہے کہ دھلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب گا مدرسہ عزیز بیہ انہیں اسباب اور وجو ھات سے قائم تھا جس کے پڑے ہوئے اب بھی چندلوگ زندہ موجود ہوں گئی سابب اور وجو ھات سے قائم تھا جس کے پڑے ہوئے اب بھی چندلوگ زندہ موجود ہوں گئی ماری ان سب باتوں سے بیہ کہ جولوگ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام تعلیم پرکوشش کرتے ہیں ان کو بیہ بات معلوم ہونی چا ہیے کہ عام تعلیم کا رواج کسی قوم کے زن ومر دمیں بغیر شمول تعلیم مذہبی کے نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ دنیا میں کوئی ملک اور کوئی قوم الیے موجود ہے جس میں عام تعلیم کارواج بلاشمول مذہبی تعلیم کے ہوا ہو۔

زمانہ حال میں جس قدر و سیاتعلیم کے موجود ہیں ان میں وہی نقص ہے جس کے سبب ہندوستان میں اورخصوصاً مسلمانوں میں اسباب تعلیم مجتمع نہیں ہوتے اور عموماً تعلیم کا رواج باوصف، بے انتہا کوشش اور سعی گورنمنٹ کے نہیں ہوتا ہے۔

مگرہم کونہایت انصاف سے اس بات پرغور کرنی چاہیے کہ کیا گورنمنٹ کا اس میں کچھ قصور ہے ہم نہایت سیچ دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر تسم کے الزام سے اس باب میں بالکل بری ہے ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذاہب کی ہے اور وہ خودان سب سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم کوشامل نہیں کرسکتی تھی ہم نہایت سیچ دل سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ناطر فدار طریقہ تعلیم کا اور مذہبی خیالات سے بالکل بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش ہندوستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور بے نظیر ہیں اور غالباس

وقت دنیا کے پردہ پراس کانظیر موجو ذہیں ہے مگراس پر بھی جوامر عام تعلیم کی ترقی کا مانع ہے اس کا رفع کرنا گورنمنٹ کی قدرت سے باہر ہے وہ یہ کرسکتی تھی کہ اپنے تنیک مذہب یا بالکل علیحدہ رکھے مگر بینہیں کرسکتی تھی کہ تمام مذاہب ہندوستان کی یاکسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے۔

پی مسلمانوں میں ترقی تعلیم پرکوشش کروالوں کودوباتوں سے تو ناامید ہونا چاہیے ایک عام تعلیم کے رواج اور قیام سے بغیر شمول تعلیم فد ہبی کے، دوسرے گور نمنٹ کی جانب سے کسی فد ہبی تعلیم کے شروع ہونے میں اوران دونوں باتوں سے ناامید ہوکر غور کرنا چاہیے کہ اب اور کیا تد ہیر ہے جس سے مسلمانوں کی بہتری اور بہبودی ہواوران میں عموماً تعلیم کا رواج ہواوراعلی اعلی اور ہر سم کے مفید علموں کی خواہ وہ فد ہبی ہوں یا دنیاوی بنیا دقائم ہو۔ ہر شخص اس کا جواب دے سکے گا کہ صرف ایک ہی تدبیر باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خود آپ اپنی تعلیم و تربیت پر مستعد و آمادہ ہوں اور یہ جو ہندی مثل مشہور ہے کہ جیٹھ کے بھرو سے بیٹ اس کی عار نہا تھا ویں بلکہ آپ کام مہا کام کی نصیحت حکیمانہ سے نصیحت پیڑیں۔

یہ بات کہنی کہ مسلمانوں کواس کا م کے انجام دینے کا مقدور نہیں رہا بالکل غلط ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کرنے والے اور اسی پرمحنت اٹھانے والے نہیں ہیں اور ہاں بیشک ہمت بھی کم ہوگئ ہے جو پھرتحریک میں آسکتی ہے۔

سلطنت اسلامیہ میں بھی بیکام بالکل بیگورنمنٹ کے ذمہ نہ تھا۔ شاید دوایک مدرسہ
ایسے ہوں گے جن کا خرچ گورنمنٹ دیتی تھی ورنہ تمام مدر سے صرف رعایا کی مددسے قائم
تھے جوان کے مدرسوں یا بانیوں کو بطور نذرو نیاز کے ان کے قائم رکھنے کورو پیددی تھی کیا شاہ
عبد العزیز صاحب کا مدرسہ اور شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ بغیر لوگوں کی نذرو نیاز کے جس
کو حال کی زبان میں چندہ یا سبسکر پشن یا ڈونیشن کہتے ہیں قائم رہ سکتی تھی ؟ پس ہرمقام میں

مسلمانوں کومستعد ہوکرتر قی تعلیم کے لیے سعی کرنی چاہیے اور پھروہی وسیلے رواج تعلیم کے خودا پنے آپس میں قائم کرنے چاہئیں اس طرح پرتوالبتہ ترقی تعلیم اور بہبودی مسلمانوں کی عموماً توقع ہے اور بغیراس کے پچھتو قع نہیں ہے۔

ہم یہ بیں کہتے کہ مسلمان اس تدبیر سے بالکل غافل ہیں کیونکہ ہم جو نیوروعلی گڑھو دیو بندودھلی وکا نیور کے مدرسوں کو بھول نہیں گئے ہیں مگر جس طرز پروہ قائم ہوئے اور جس طرح پران کی کارروائی ہوتی ہے وہ کچھ مفیر نہیں اوراس سے مسلمانوں کی بھلائی کی کچھ توقع نہیں ہم اس بات سے خوش نہیں ہو سکتے کہ کسی جگہ چالیس طالب علم ریثا ئیل ادھرادھر پورب بچھم کے جمع ہو گئے اور صدرہ وہمں بازغہ پڑھنے گئے کیونکہ سلسلہ وارتعلیم کی اوران نو عمر بچوں کے سلسلہ وارتعلیم کی اوران نو عمر بچوں کے سلسلہ وارجم کی اوران نو عمر بچوں کے سلسلہ علیم کے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ہونہار ہونے کو ہیں اور جس سے ہمارے ملک کی ترقی اور ہماری قوم کی عزت متصور ہے۔

مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ دو چار ملاں کسی جگہ پھانے کو مقرر کر دیے جاویں اور وہ وہ بی پرانی کڑکھائی کتابیں دو چار دس پانچ آ دمیوں کو پڑھانے لگیں بلکہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اول فہمیدہ فہمیدہ ذی علم اور ذی عقل لوگ جمع ہوں اور بعد بحث و گفتگو کے یہ بات قرار دیں کہ اب سلسلہ تعلیم بنظر حالات زمانہ اور بلحاظ علوم وفنون جدیدہ کے کس طرح پر قائم ہونا چا ہیے اور ہماری پر انی دقیانو سی تعلیم کے سلسلہ علیم کیا کیا تبدیلی اور ترمیم کرنی چا ہیے ہماراسلسلہ تعلیم کا بلحاظ مقاصد مذہبی کس طرح پر قائم ہواور بلحاظ مقاصد مذہبی کس طرح پر قائم ہواور بلحاظ مطالب دنیوی کے کس طرح جاری کیا جاوے اور جب کوئی طریقہ تجویز ہولے اس وقت اس کے اجراء پر ہرضلع کے لوگ اپنے اپنے ضلع میں سعی وکوشش کریں۔

ہرضلع میں کم سے کم ایساایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے جس سے ہرقتم کے مطالب اور مقاصد پورے ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے ایک ہی مقاصد نہیں ہوتے ۔اگر کوئی شخص مولوی محدث وفقیہہ بننا چاہے تو مولوی بننے کا بھی اس میں موقع موجود ہوا گرکوئی شخص بڑاریاضی دان بننا چاہے تو وہ بھی اپنا مقصداس میں حاصل کر سکے اورا گرکوئی شخص علوم وزبان انگریزی میں خصیل کامل کرنا اور عہدہ ہائے جلیلہ گورنمنٹ کو حاصل کرنا چاہے وہ بھی کر سکے جب ایسا انتظام اور سلسلہ قائم ہو جاوے گا تب مسلمانوں کی تربیت اور دینی و دنیوی ترقی کی توقع ہوتی ہے۔

اس طرح کے سلسانہ تعلیم قائم کرنے میں اگر چہ بہت سارو پید چا ہیے کیکن روپیہ جمع کرنا کچھ مشکل نہیں ہے لوگوں کا دل اور ارادہ اور ہمت چا ہیے ہر ضلع میں جس قدر مسلمان آباد ہیں اگر ہرایک شخص تھوڑا تھوڑا روپیہ بھی دودوایک بلکہ آٹھ آنہ تک دی تو ہر ضلع میں اس قدر روپیہ جمع ہوجاتا ہے کہ ان تمام مطالب کے لیے ایک نہایت عمدہ مستقل مدرسہ قائم ہوسکتا ہے صرف لوگوں کا ارادہ کرنا اور اس کام کے انجام کرنے پردل سے کوشش کرنا شرط ہے۔

 $^{\circ}$ 

# نظامية سلسلة ليم

### (تهذيب الاخلاق جلدنمبر 7بابت 15 ذي الحجه

#### (<sub>2</sub>1287

ہم مخضرطور پراس سلسلة تعلیم کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہےاور جوسلسلہ نظامیہ کہلات اہے مقصود ہمارااس کے بیان سے صرف اتناہے کہ لوگ اس بات پرغور کریں کہ بلحاظ حالات اور علوم مروجہ زمانہ حال کے آیا بیسلسلہ اور طریقہ در حقیقت کافی اور مفید ہے یا واقعی اس میں کچھتغیر و تبدیل کی ضرورت ہے۔

ہم اس آ رٹیل میں اس پر کچھ بحث کرنی نہیں جا ہتے اور صرف ان علوم اور ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل درس میں داخل ہیں تا کہ جولوگ اس پر بحث کرنے پر آمادہ ہوں ان کوکسی قدر امداد ملے۔

### علم صرف

اس میں مفصلہ ذیل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میزان،منشعب، پنج گنج،زیدہ،صرف مبرفصول اکبری، ثافیہ،نقو دلصرف، دستورالمبدی

علمنحو

اس میں مفصلہ ذیل کتابیں درس میں ہیں مائۃ عامل، شرح مائۃ عامل، نحو مبر، ھدایت النحو ، کافیہ، ضوشرح ملا

# علم معانی وبیان وبدیع

اس میں بیہ کتابیں پڑھتے ہیں مخضرمعانی تمام،مطول تا بحث ماانا قلت،ملازادہ مخضر

### علمادب

اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مقامات حربری چند مقالہ، دیوان متنی چند صفحہ، سبعہ معلقہ، حماستہ العرب، فحۃ الیمین ،العجب العجاب

# علم منطق

اس میں مفصله ذیل کتابیں درس میں ہیں ایباغوجی، قال اقول، میر ایباغوجی، شرح تہذیب ملا یزدی، بدلیج المیز ان، قطبی، میر قطبی، تصورات، شرح سلم ملاحس، تصدیقات شرح علم ملاحمہ الله، تصورات، شرح علم قاضی مبارک، میر زاہدرساله غلام یخیی، حاشیہ بحرالعلوم برمیر زاہدرساله ملاجلال،میر زاہد ملاجلال

# علم طبعی والہی

اس میں تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میذی تمام،صدرا تا فلکیات ہمش بازغهمام

# علم حساب

#### اس ميں ايك كتاب يرصح بين خلاصة الحساب

# علم مهندسه

اس میں تحریرا قلیدس کا صرف پہلا مقالہ داخل درس ہےاوربعض طلبہ چار مقالے اور بعض جار سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں

### علم ہیئت

اس میں یہ کتابیں داخل ہیں تشرے الافلاک با منہیات (اور بعضے تصریح شرح تشرح کالافلاک بامنہیات کے پڑھتے ہیں) قو شجیہ،سبعہ شداد،شرح پخمینی

### علم كلام

اس میں بیہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شرح عقاید نفسی، خیالی، شرح مواقف، میر زاھد امور عامہ، شرح عقاید جالی، عقیدہ حافظ، حاشیہ فاضل قراباغی برشرح عقاید جلالی

## علم فقه

اس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں عبادات شرح وقابیہ معاملات ھدایہ، کنز الدقائق تمام ، مخضروقابیو وقد وری

# علماصول

اس میں بیہ کتابیں داخل درس ہیں شاشی نورالانوار، توضیح ، ملویح ، مسلم الثبوت ، دایر الاصول، حسامی

## تلم تفسير

اس میں بیرکتابیں پڑھاتے ہیں جلالیز، بیضاوی، چند جز وکشاف، مدارک

علم فرائض

اس میں صرف ایک کتاب پڑھتے ہیں فرائض شریفی

علم مناظره

اں میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں رشید یہ

علم ضع آلات

اس میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں رسالہ اسطرلاب مسمی بست بابی محقق طوی

اصول علم حديث

## علم حديث

اس میں مفصلہ ذیل کتابیں ہیں مشکواۃ المصابیج، موطا، صحاح ستہ، مگران کوصرف سیمنا و تبرکا تھوڑ اتھوڑ اپڑھ کرسندلے لیتے ہیں اور بعضے سب کتابیں کامل پڑھتے ہیں صحاح ستہ میں صحیح بخاری مسیح مسلم، جامع تر مذی مسیح نسائی سنن ابی داؤد ،سنن ابن ماجہ علم لغت میں قاموں

## علم طب میں

قانونچی موجز ،کلیات نفسی ،معالجات سدیدی ،شرح اشاب ،حمیات شخ سنی اور شیعه کی تعلیم میں کچھ فرق نہیں فقط اتنا تفاوت ہے کہ مذہبی کتا بیس جوفہرست مذکورہ بالا میں مندرج ہیں سنیوں کی ہیں شیعه مذہبی کتابوں مندرجہ بالا کی جگہ اور کتابیں پڑھتے ہیں اور مذکورہ بالا کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں پڑھتے ہیں مثل مسلم الثبوت و شرح عقاید نسفی و میر زاہد امور عامہ اور بعض مشکواۃ شریف یا صبح بخاری و بیضاوی و کشاف میں سے بھی کچھ پڑھتے ہیں اور خاص کتابیں اپنے مذہب کے لحاظ سے بہ تفصیل ذیل ان کے درس میں ہیں۔

## علم فقه میں

حديقة المتقين ، جامع عباسى مخضرنا فع شرح صغير، شرح ملمعه دمشقى ، شرايع الاسلام ، جواهرالكلام فى شرح شرالع الاسلام

# علم اصول فقه میں

معالم الاصول،اساس الاصول،زيدة الاصول،قوانين

## علم كلام ميں

تجرید، شرح تجرید علامه حلی، کشف الحق، شرح کشف الحق قاضی نورالله، شرح باب عشر۔

## علم حدیث میں

اصول كافي من لا يحضر والفقيه ، تهذيب استبصار

## تفسير ميں

مجمع البيان

یہ سلسلہ جوہم نے بیان کیا ہے سلسلہ تعلیم ہے اس سے فراغ کے بعد جو کتا ہیں ہڑے بڑے علماء کے استعال میں رہتی ہیں اور جن کے پڑھنے پڑھانے پر وہ نہایت ناز اور فخر کرتے ہیں رہیں:

كتب فاراني:

-------فصوص الحكم، جمع بين الرائين ، رسالة تحقيق عقل

<u> کتب شخ الرئیس:</u>

شفاء،اشارات،عيون الحكمت

كتب شيخ مقتول:

حكمة الاشراق، تلويحات، هياكل النور، شرح ابن كرنه برهياكل النور، شرح علامه شيرازي برهياكل

کتب میر باقر:

افق المبين ،ايماضات،قبات تقديسات وغيره

كتب محقق طوسي

تحرير مجسطى ، تذكره وغيره اورعالي هذاالقياس

اسی قتم کی کتابیں ہیں جو بلحاظ شوق اور وقت پڑھنے میں آتی ہیں اب میری پی خواہش ہے کہ ذی عقل اور دانشمندلوگ غور کر کر اس بات کی تنقیح فرماویں کہ آیا بیسلسلہ کافی ہے یا تبدیلی کی اس میں ضرورت ہے؟

\*\*\*\*

# مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے متعلق گورنمنٹ کا فرمان

## (تهذيب الاخلاق بابت كم جمادى الثانى 1291 هـ)

گورنمنٹ نے جوفر مان نبیت ترقی تعلیم مسلمانان کے 13 جون 1873ء کو جاری فرمایا ہے اس سے مسلمانوں کو نہایت شکر گزار ہونا چاہیے در حقیقت گورنمنٹ نے بہت زیادہ توجہ نبیت ترقی تعلیم مسلمانوں کے فرمائی ہے اور جہاں تک ممکن تھا گورنمنٹ نے ان کی تعلیم کے ذریعوں کے قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ عالی نے ہماری کمیٹی کو بھی ایک عمرہ ذریعیہ تی تعلیم مسلمانان کا تصور فرمایا ہے چنا نچہ اس فرمان میں یہ فقرہ مندرج ہے '' بنارس میں مسلمانوں کی ایک عمرہ کمیٹی اپنے ہم مذہبوں میں علم کو ترقی دینے کے واسطے ایک اینگلو اور کنٹل کالج قائم کرنے کی تجویز کررہی ہے'' در حقیقت ترقی دینے کے واسطے ایک اینگلو اور کنٹل کالج قائم کرنے کی تجویز کررہی ہے'' در حقیقت ترقی دینے کے واسطے ایک اینگلو اور کنٹل کالج تائم کرنے کی تجویز کررہی ہے'' در حقیقت ترقی دینے کہ اگر مسلمان خود اپنی تعلیم کی تدبیر آپ کریں گے تو گورنمنٹ کی ہزاروں تدبیروں سے زیادہ مفید ہوگی ۔ پس ہم اپنے ہم وطنوں سے التجا کرتے ہیں کہ اپنی قوم کی تدبیروں سے زیادہ مفید ہوگی ۔ پس ہم اپنے ہم وطنوں سے التجا کرتے ہیں کہ اپنی تو م کی ترقی قوم کی تربیروں کے تعلیم کی طرف خود متوجہ ہوں اور دینی و دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔

 $^{\circ}$ 

# مسلمانوں کی تعلیم وتربیت کے لیے گورنمنٹ کی تدبیریں

## (تهذيب الاخلاق بابت كيم ربيع الاول 1290 هـ)

گورنمنٹ مدراس اور گورنمنٹ جمبئی اور گورنمنٹ بنگالہ نے ہم کو پچھ کاغذات مرحت فرمائے ہیں جن سے بیسب حال معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم وتر بیت کی ترقی کے لیے آج کل ان متیوں گورنمنٹوں نے کیا کیا خاص تدبیریں کی ہیں حکام وقت نے جو بالفعل ہماری جہالت پر توجہ فرمائی ہے ہم کواس سے غایت درجہ کی خوشی اورا حسان مندی حاصل ہوئی ہے اور امید ہے کہ ان تدبیروں میں کامیا بی ہو۔

گورنمنٹ مدراس اور گورنمنٹ بنگالہ اس معاملہ میں سبقت لے گئی ہیں اور گورنمنٹ بسببئی نے بھی بالکل عدم تو جہی نہیں فرمائی ہے ہم پر لا زم اور واجب ہے کہ ہم جناب نواب گورنر جنرل بہادر کشو ہند کا دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ انہوں نے پہلے پہل مسلمانوں کی خراب حالت براپنی ماتحت گورنمنفوں کو متوجہ فرمایا۔

ان سطروں کے لکھنے سے ہماری اصل غرض یہ ہے کہ ہم بطور اختصاریہ حال ظاہر کریں کہ ان تینوں گوزنمنٹوں نے خاص مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے لیے پیچھلے تین برسوں میں کیا کچھ کیا ہے۔

#### 

### گورنمنٹ بزگالہ

گورنمنٹ ہند کی چٹھی کے جواب میں احاطہ بنگالہ کےمسلمانوں کی تعلیم کی نسبت نواب لفٹنٹ گورنر بہادر کی بیرائے ان کے سیکرٹری نے کھی ہے کہ صوبہ بہار کے مسلمان سر کاری ملازموں میں وہاں کے ہندو باشندوں سے کچھ کم نہیں ہیں ہاں اگرمسلمانوں کی کچھ کمی اور نقصان ہے تو بنگالیوں کے مقابلہ میں ہے جو بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں سیرٹری گورنمنٹ بنگالہ کی اسی چھٹی میں اس بات کے دیکھنے سے ہم کوافسوس ہوتا ہے کہ حضور عالی نواب لفٹنٹ گورنر بہا در بنگالہ کو بیہ یفتین نہیں ہوتا ہے کہ صرف ہندوستان کی دلیمی زبان کے ذریعہ سے اعلی درجہ کی تعلیم ہونی ممکن ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلیی زبان کے ذریعہ سے دینا چاہیں تو ہم کو بہت سے لفظ اور زبانوں سے لینے بڑیں گے یا نئے بنانے ہوں گے اور ہندوستانی ملکوں میں ایسے الفاظ مغربی ایشیا کی زبانوں سے لیے جائیں گے چنانچہ مرنی زبان پر توجہ کرنی پڑے گی کیونکہ یہی ایک وسیع اور لوچ دار مغربی زبان ہے جس میں سے ہرایک چیز کے لیے نئے لفظ نکل سکتے ہیں خواہ ہم مصنوعی اور مرکب اردو لیویں یا نری فارسی لیویں جونہایت آسان اور شیریں زبان ہے مگرمشکل لفظوں کے واسطے ہمیشہ عربی زبان سے کام لینایڑے گا۔

ہماری دانست میں سے بھھنا ہڑی غلطی ہے کہ ہندوستان کی دلیی زبان اعلی درجہ کی تعلیم کے مضامین ادا کرنے کے لائق نہیں ہے ہماری زبان میں ہمیشہ شکرت اور فارسی اور عربی کے الفاظ شتعمل ہو سکتے ہیں اور اس بات میں وہ بالکل انگریزی زبان سے مشابہ ہے اب

ایسے زمانہ میں جبکہ ہم اوروں سے تہذیب سکھتے ہیں لفظ مصنوعی یا مرکب کوئی چیز نہیں ہے۔ گارس ڈیٹاسی صاحب کہتے ہیں کہ انگریزی زبان بالکل اسی طرح پرمرکب ہے جس طرح یر گلکرسٹ صاحب کی تصنیفات ہیں اور کیمل صاحب کے قاعدہ کی رو سے بھی انگریزی زبان مرکب اورمصنوی زبان ہے۔ پھر لفظ مصنوی یا مرکب کے کیامعنی ہیں کیا وہ سب زبانیں جن میں صرف ونحو ہے مصنوعی ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستانی دلیسی زبان میں سے اگر عربی فارسی کے الفاظ نکال لیے جاویں تو وہ بالکل بے بضاعت اور ٹ یونجیا زبان رہ جاوے گی۔اسی طرح سے اگر انگریزی زبان میں سے بھی لیٹن اور گریک الفاظ نکال ڈالے جاویں تواس کا بھی وہی حال ہوگا اس ملک میں دلیں زبان کے ذریعہ سے تعلیم علوم کی مانع نہیں یہ بات کسی طرح سے نہیں ہوسکتی ہے کہ اس میں عربی، فارسی سنسکرت یا انگریزی میں سے لیٹن اور گریک الفاظ لینے بڑیں گے۔ کیونکہ خود انگریزی زبان میں اصطلاحات علمی قریب کل کے غیر زبان کی ہیں اب اگر انگریزی زبان میں صرف سیکسن زبان کےلفظرہ جاویں تو وہ بالکل وحشیا نہ زبان رہ جاوے۔

گورنمنٹ بنگالہ کے سیرٹری نے بنگالہ کے مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں ایک نہایت عمدہ رپورٹ تیار کی ہے ہم کواس بات کے معلوم ہونے سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بہ نسبت ان ضلعوں کے بنگالہ میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بہت زیادہ ہے گورنمنٹ بنگال کی اس رائے سے ہم کو بالکل اتفاق ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چند آ دمیوں کواعلی درجہ کی تعلیم دینے سے تمام قصبات اور دیہات میں ابتدائی تعلیم دینازیادہ تر مفید ہوگا۔

ہم کو یہ بات بیان کیے ہوئے ایک مدت گزر چکی کہ مسلمان سررشتہ تعلیم پر بخو بی متوجہ نہیں ہوتے جس کا سبب کچھ توان کی بے پروائی اور کچھ سررشتہ تعلیم کانقص ہونا سمجھا جاتا ہے اس کی تائید کلیک صاحب انسیکڑ مدراس بنگا لہ بھی کرتے ہیں مسٹر بلاک من صاحب نے

بنگالہ کے مسلمانوں کے گروھوں کا حال کھا ہے اور بیان کیا ہے کہ ان لوگوں میں کچھروزوں سے تعلیم نہایت تنزل کی حالت میں ہے۔ اکثر نہایت مفلس ہوگئے ہیں اور اکثر کونہایت کم فیس دینے کی عادت ہے بعضے انسیکٹریہ بیان کرتے ہیں کہ بہنست ہندولڑکوں کے مسلمان لڑکے زیادہ کاھل اور اپنے مربیوں کی بری خصلتوں کے خوگر ہوتے ہیں۔

حضور عالی نواب گورنر جنرل بہادر کی چیٹی پہنچنے کے بعد گورنمنٹ بنگالہ نے اپنے سیرٹری کومسلمانوں کی تعلیم کی حالت اوراس کی درستی کی تدبیر کی نسبت رپورٹ تیار کرنے کا تکم دیاچنانچه جناب برنار ڈ صاحب نے نہایت عمدہ طول طویل ریورٹ اس معاملہ میں کھی ہےجس میں وہ ککھتے ہیں کہ سرکاری مدرسوں میں مسلمانوں کی تعداد بہنسبت ہندوؤں کے نہایت تھوڑی ہے اور وہ یہ تجویز خاص بتاتے ہیں کہ جوسر مابیھ گلی کالج کے اخراجات کے لیے عین ہےاس کونفسیم کر کے مسلمانوں کی آباد بوں کے خاص خاص مقاموں میں مدر سے قائم کیے جاویں اور وہ بیرائے بھی دیتے ہیں کہ محسن نے جو کچھلیم کے واسطے وقف کیا ہےوہ هنگلی کالج سے نکال کراورکلکتہ مدرسہ میں جوسرکار کی طرف سے مددملتی ہےاس کواس میں ملاکر تین مدرسے نئے قائم کئے جاویں ایک جھوٹا مدرسے سکگی میں اور ایک بڑا مدرسہ کلکتہ میں اورایک متوسط درجہ کا مدرسہ ڈھا کہ یا جا ٹگام میں قائم ہوان کی پینجو پڑ ہے کہ ایک انگریز یر نیپل کلکتہ اور هنگلی کے مدرسوں کی نگرانی کے لیے اور دوسراضلع شرقی کے مدرسہ کی نگرانی کے لیےمقرر کیا جاوے۔اس کے بعدوہ بہتجویز بتاتے ہیں کہ جوروپیکشن گڑھ کا لج کے لیول سکتا ہےاس کی تقسیم کاانتظام از سرنو ہونا جا ہیے۔

سرکاری کالج اوراسکولونوں میں مسلمان طالب علموں کے کم آنے کا ایک یہ بھی سبب بیان کیا گیا ہے کہ سرکاری سررشتہ تعلیم میں مسلمان عہدہ دار بہت کم ہیں

برنارڈ صاحب کی رپورٹ میں سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ چیز بیابھی ہے کہ

مشرقی بنگالہ میں بہنسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے گورنمنٹ نے نہایت دوراندیثی سے عام تعلیم کی طرف خوب توجہ فرمائی ہے اوراس میں کچھشک نہیں کہ اس تدبیر سے مسلمانوں میں جو کشرت سے دیہات میں آباد ہیں تعلیم پھیل جاوے گی۔ ہم کو برنارڈ صاحب کا اس بات کے لیے شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے گورنمنٹ بنگالہ کوان اضلاع کی گورنمنٹ کی اس تدبیر کی بیروی کرنے کے لیے صلاح دی ہے کہ مسلمانوں کے لیے علم انشاء کی کتابیں تصنیف کرنے پر مصنفوں کو انعام دیا کرے۔

علاوہ مدرسے قائم کرنے کے یہ بھی تجویز کی گئی ہے کہ جس مدرسہ میں مسلمان طالب علموں کی تعداد کافی ہواس میں خاص مدرس عربی و فارسی کے مقرر کیے جاویں نواب لفٹنٹ گورنر بہا در بنگالہ نے نہایت دوراندیثی سے ایسے مقاموں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تر دیہات میں ہوجیسے کہ شرقی بنگالہ میں ہے اجازت دے دی ہے کہ مسلمان مدرس فرجی خاص اس وقت میں پڑھایا کریں جواس سبق کے لیے مقرر ہے۔

### گورنمنٹ مدراس

اب ہم ان تدبیروں کاذکرکرتے ہیں جوگور نمنٹ مدراس نے مسلمانوں کی تعلیم کے واسطے تجویز کی ہیں گورنمنٹ ہند واسطے تجویز کی ہیں گورنمنٹ انڈیا کاریز ولیوٹن جس کے ذریعہ سے پہلے پہل گورنمنٹ ہند نے اپنی ماتحت گورنمنٹوں کو مسلمانوں کی جہالت کی طرف متوجہ کیا ہے ایساعمدہ ہے کہ باوجود طوالت کے ہم اس کی پوری نقل کرنے سے بازنہیں رہ سکتے وہ ریز ولیوٹن یہ ہے:

1 ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کی حالت پر گورنمنٹ ہندنے کئی مرتبہ توجہ فر مائی ہے جونقشہ کہ حال میں جناب نواب گورنر جنرل بہادر با جلاس کونسل کے حضور میں پیش ہوا

ہے اس سے ظاہر ہے کہ سوائے مما لک مغربی اور شالی اور اضلاع پنجاب کے اور کہیں کے مسلمان کافی طور پر یا اور لوگوں کی بہنست اپنی تعداد کے اندازہ پر سرکاری تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے کمال افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا بڑا فرقہ جس کے ہاں قدیم علم انشاء اور اعلیٰ درجہ کے علوم کی کتابیں موجود ہیں اور جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بالتخصیص علم کے تخصیل کرنے اور رواج دینے کے عادی ہیں، سرکاری سلسلہ تعلیم سے علیحدہ ہے اور ان خاص وعام فائدوں سے محروم رہتا ہے جن کو اور لوگ حاصل کرتے ہیں جناب نواب گورنر جزل بہادر خیال فرماتے ہیں کہ اگر اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلی زبان کے ذریعہ سے دی جاوے اور حال کی بہنست بخصیل علوم میں ان کوآسانی

1 واضح ہو کہ گومسلمانوں کی آبادی کی تعداد بمقابلہ ہندوؤں کے کم ہے کیکن تعداد اس قتم کے مسلمانوں کی جن سے بیامید ہوسکتی ہے کہ اپنے لڑکوں کو گورنمنٹ کالجوں میں تعلیم دیویں قریب برابر کے ہان اصلاع میں ادنی درجہ کے لوگ زیادہ تر ہندو ہیں۔اگر مسلمانوں کی حاضری تمام ذاتوں کے ہندوؤں کے مقابلہ میں ان کی آبادی کے اندازہ کے ساتھ بھی ہو، تب بھی کسی طرح خاطر خواہ نتیجہ نہ ہوگا۔

ہوجاوے اور عربی اور فاری کتابوں کی ایک مناسبت کے ساتھ قدر کی جاوے تو ان سب با توں کومسلمان صرف قبول ہی نہیں کریں گے بلکہ ان میں سے جولوگ لائق اور روشن ضمیر ہوں گے وہ سررشتہ تعلیم کے ساتھ ہمدر دی بھی کریں گے۔

2 حضور نواب گورنر جزل بہادر کی بیر مرضی ہے کہ تمام گورنمنٹ اسکول اور کالجوں میں مسلمانوں کی قدیم زبانوں اور روز مرہ کی بول حال کی زبان کوتر تی دی جاوے۔اس میں بیضرور نہیں ہے کہ مضامین تبدیل کیے جائیں مگر ذریعہ تعلیم بدل دیا جاوے۔ جو انگریزی مدرسے ایسے ضلعوں میں قائم ہیں جہاں مسلمان کثرت سے رہتے ہیں، ان میں لائق مسلمان انگریزی کے مدرس مقرر کیے جاویں تو ضرور فائدہ ہوگا اور جس طرح کہ ان سکولوں میں دستور ہے جن میں دلیں زبانوں کے ذریعہ سے تعلیم ہوتی ہے اسی طرح اس قسم کے مدرسوں میں بھی بموجب قاعدہ گرانٹ ایڈ کے مسلمانوں کو مدددی جاوے تا کہ وہ اپنے مسلمانوں کو مدددی جاوے تا کہ وہ اپنے کسب دلخواہ علیحدہ مدرسے قائم کر لیس اور مسلمانوں کے واسطے دلیی زبان کی لٹریچرکی کتابیں تصنیف ہونے کے لیے زیادہ ترفیسیں دی جاویں کیونکہ بیا کیا ایسی تدبیر ہے جس کے لیے خود جناب وزیر ہندوستان نے گورنمنٹ انڈیا کوئی مرتبہ کھا ہے۔

3 حضور گورنر جزل بہادر با جلاس کوسل کی مرضی ہے کہ لوکل گو نمنٹیں اور تمام حکام امر مذکورہ کی طرف متوجہ ہوں اس لیے حکم ہوتا ہے کہ بیدریز ولیوثن لوکل گورنمانو ں اور حکام کے باس اور ہندوستان کی نتیوں یو نیورسٹیوں لیعنی یو نیورسٹی کلکتہ اور یو نیورسٹی جمبئی اور یو نیورٹی مدراس میں اس غرض سے بھیجا جاوے کہ وہ سب اپنی اپنی رائے اس امر کی نسبت ظاہر کریں کہ سرکاری تعلیم کے اصلی اصولوں کو تبدیل کیے بغیر کچھ عام تدبیریں پڑھایا جاتا ہےاور دیسی زبان بطورا یک غیرملکی زبان کے سکھائی جاتی ہےعلم ہندسہاورحساب اور جبرو مقابلہ اور جغرافیہ سب انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں ہندوستان کے مدرسے گویا انگریزوں کےلڑکوں کی تعلیم گاہیں ہیں۔اس بات پر جونہایت استقلال کے ساتھ اتفاق ہو ر ہا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم صرف انگریزی ہی کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے اس سے ہم کواس کو امرکی نسبت بالکل ناامیدی ہوتی ہے کہ ہماری زبان مغربی علوم کی کتابوں سے رونق پائے گی جوسلسلة تعلیم کا بالفعل جاری ہےوہ ہماری زبان کی ترقی اور ہماری زبان میں عمدہ لٹریچر کی تصنیفات ہونے کے بالکل برخلاف ہے جب تک پیسلسلہ بحال رہے گا، تب تک ہندوستان کی زبان کی ترقی کے لیے کوششیں نہیں ہوسکتیں، بلکہ اس کا الیی حالت میں بھی ر منا محال ہے جیسے کہ مین ڈیول کی انگریزی ہے اور جایان کے لوگ سوبرس میں پورپ کی

ایک چیٹی جو ڈائرکٹر صاحب کے نام ہےاس میں مفصلہ ذیل مضمون مندرج ہے جس کے پڑھنے سے اس قدرافسوں ہوت اہے کہ بیان نہیں ہوسکتا وہ بیہ ہے کہ خاص مانع ترقی تعلیم مسلمانان ترچنا پلی ان کاسخت افلاق ہے جس میں بہت ہے مسلمان مبتلا ہیں کیکن گووہ مفلس ہیں مگرمغرور ہیں جب میں نے مسلمانوں کےلڑکوں کواسکولوں اور کلاسوں میں بلافیس بھی داخل کرنا حیاہا تو معلوم ہوا کہ کپڑے بغیر وہ نہیں آ سکتے ۔غریب سےغریب مسلمان ہرگزاینے لڑکوں کوویسے آ دھے ننگے بن کی حالت میں باہر نہ آنے دے گاجس میں که بڑے دولت مند ہندوا پنے لڑکوں کو مدرسوں میں بھنچ دیتے ہیں غریب مسلمان جوشرم و لحاظ کا خیال رکھتے ہیں ان کی اس عادت کی گوئٹنی چوتھی اوریا نچویں دفعہ میں اور مشکلات اور خرچ کی شکایت ہے جس کے بدوں مسلمانوں کی تعلیم میں کسی طرح تبدیلی جاری نہیں کی جا سکتی۔ ڈائر کٹر صاحب فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے لڑے عموماً کسی قدرغجی اور سر دمبر ہوتے ہیں اور جس قدران کی عمرزیادہ ہوتی جاتی ہے اسی قدران کی جرات اور حوصلہ گٹتا جاتا ہے۔ چھٹی دفعہ میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لٹریچر کا مرتب کرنا غیرممکن ہے اور سانویں اورآ ٹھویں اورنویں دفعہ کامضمون بھی کچھاسی قتم کا ہے الغرض ڈائز کٹر صاحب آخر میں پیفر ماتے ہیں کہ سلمانوں کی تعلیم کے لیےاب تک جو کچھ ہور ہاہے ہماری رائے میں اس سررشته تعلیم سے بالفعل اس سے زیادہ ہونا محال ہے مگر میں کہتا ہوں کہ سررشتہ تعلیم میں مسلمانوں کی تعلیم کی بابت اس زمانہ میں جبکہ ڈائر یکٹرصاحب نے چٹھی کھی ہے کوئی خاص تدبيرېين ہوتی تھی۔

باوجود یکہ ڈائر کٹر پبلک انسٹر کشن مدراس نے ایسی دل کی توڑنے والی چٹھی ککھی مگر گورنمنٹ مدراس مسلمانوں کی تعلیم کےمعاملہ میں کوشش کرنے سے غافل نہ رہی۔ ریزولیوش مورخه 1 کتوبر 7 6 8 1ء میں گورنمنٹ مدراس نے ڈائر کٹر پبلک انسٹرکشن کو پھراس بات پرمتوجہ کیا کہ سرکاری مدرسوں میں مسلمان طالب علم بہت کم ہیں ہم یہاں ریزولیوشن کی عبارت نقل کرتے ہیں وہ ہیہ ہے:

'' یہیں کہ سکتے کے علی العموم گور نمنٹ کالج اور اسکول جن میں بقول (پاول صاحب ڈائر کٹر پیک انسٹر کشن مدراس) اور لوگوں کے ساتھ مسلمان بھی داخل ہوتے ہیں حال کے انتظام کے بموجب مسلمانوں کے لڑکوں کی تعلیم کے لیے مناسب مقام ہیں۔ اونی درجہ کے اسکول اور کلاسوں میں جن میں تعلیم بالتخصیص بذر یعیہ کسی دلیں زبان کے ہوتی ہو ہو دلی زبان ہمیشہ ہندوؤں کی زبان ہوتی ہے پس ایسے سکول اور کلاسوں میں مسلمانوں کا ایسا نقصان ہوتا ہے جس کے سبب سے اس بات پر کچھ تعجب نہیں ہوسکتا کہ ان اسکولوں اور کلاسوں میں مسلمان لڑکے کم ہیں بلکہ تعجب سے ہونا چاہیے کہ وہ ان میں پڑھتے ہیں فی الحقیقت یہ سب اسکول اور ان اسکولوں کا طریقہ تعلیم بالکل بلحاظ ہندوؤں کے تجویز ہوا ہے۔'

ہم مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ اور کونسی بات رنج کی ہوسکتی ہے پھر بھی ڈائر کٹر صاحب نے اپنی الیسی دل شکن اور افسر دہ کرنے والی رائے دینے میں جس کوہم او پر نقل کر کیے ہیں دریغے نہیں فرمایا۔

ریز ولیوشن مذکور میں پھر بیتھم ہے کہ جہال مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں کے صدر مقاموں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مدر سے قائم کیے جاویں اوران مدرسوں میں ابتدائی تعلیم ہندوستانی زبان میں ہووے۔

ریز ولیوثن مٰدکور کی چوتھی دفعہ میں ایک نہایت افسوں کے قابل حال ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی چارسو پچاسی آ دمیوں میں سے جو جوڈیشل اورسر رشتہ مال میں معزز عہدوں پر ممتاز ہیں صرف انیس مسلمان ہیں اسی ریز ولیوش میں یہ بھی مندرج ہے کہ ایک ایسے ملک کے انظام ملکی میں مسلمانوں کا شریک ندر ہنا جس پروہ حکمرانی کر چکے ہیں ملنساری اور تدبیر مملکت کے برخلاف ہے۔ اوپر کے بیان کے بموجب یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ خرابی بالکل اسی سبب سے نہیں ہے کہ مسلمان سرکاری طریقہ تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ اس کا کسی قدر یہ بھی سبب ہوسکتا ہے کہ اس سلسلة تعلیم میں جو بالفعل جاری ہے مناسب تدبیرین نہیں ہیں۔

ایک نہایت شائستہ گورنمنٹ سے اس سے زیادہ مہر بانی کی امید کسی فرقہ کونہیں ہوسکتی اور جس مہر بانی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کے واسطے مسلمانوں کو تدول سے مشکوراور ممنون ہونا چاہیے۔

گورنمنٹ کے حکم کے بموجب ڈائر کٹر صاحب نے مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں لائق اور قابل شخصوں سے بذریعیۃ کریمشورہ لیا۔ہم ان کی چیٹیوں میں سے اس موقع پراکثر فقرے اس غرض سے قل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوجاوے کہ ہمارے ہم قوم اور ہم وطن مدراس احاطہ کے مسلمان کیسی ذلیل حالت میں ہیں۔

ان کی فارٹی صاحب انسکٹر مدراس احاطہ مدراس مستحق اس بات کے ہیں کہ ان کا شکر میدادا کیا جاوے کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کے حکم کے بموجب مسلمانوں کے لیے علیحدہ مدرسہ قائم کرنے میں بڑی مستعدی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس قتم کے ہرا یک مدرسہ میں ضلع اسکول کی تیسری جماعت تک کی کتابوں کے بڑھانے کا انتظام ہونا چاہیے اور انگریزی صرف بطورا یک زبان کے بڑھائی جاوے اور علوم کی تعلیم بذر بعیہ ہندوستانی زبان کے ہووے۔

فارٹی صاحب کی رائے کے ساتھ ہم دل سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم ایک مدت

پہلے اپنی رائے ظاہر کر چکے ہیں کہ سرکاری سر رشتہ تعلیم کی بیضد کہ طالب علموں کے منہ میں زبردتی سے انگریزی زبان ٹھونسیں گے، ہندوستان کی عام تعلیم کی بڑی مزاحم اور مانع ہے۔ اینگلو ور نیکلراسکولوں میں ہرایک علم انگریزی مسلمانوں کی تعلیم کے واسطے قائم ہوسکتی ہیں یا نہیں اور نیز اس امرکی نسبت کہ یو نیورسٹی کے سلسلہ تعلیم میں عربی اور فارس کوزیادہ ترقی دی جاسکتی ہے یانہیں۔

یہ بھی تھم ہوتا ہے کہ یو نیورٹی لا ہور کے اہل کاروں سے بھی جنہوں نے اس معاملہ پرزیادہ غوراور توجہ کی ہے گورنمنٹ پنجاب کے ذریعیہ سے امر مذکور کی نسبت رائے طلب کی جاوے۔

اس ریز ولیوش کواس موقع پر ہم نے اس لیے پورا پورانقل کر دیاہے کہ ہم اس کوایک عمدہ اور بڑی چیز سجھتے ہیں ہمارے اخبار کے پڑھنے والے اس کودیکھیں۔

جعمیل احکام مندرجہ ریز ولیون ندکور گورنمنٹ مدراس نے ڈائر کٹر پبلک انسٹر کشن سے کیفیت طلب کی ہم یہ بین کہہ سکتے کہ ڈائر کٹر صاحب کی چٹی مورخہ 18 ستمبر 1871ء سے ہم کو بالکل خوثی حاصل ہوتی ہے وہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ مسلمان ان کوشٹوں میں جو گورنمنٹ تعلیم کے باب میں کر رہی ہے شریک نہیں ہوتے ۔ ڈائر کٹر پبلک انسٹر کشن احاطہ مدراس یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس احاطہ کے مسلمانوں کے خیالات اور رویہ کے تبدیل کرنے میں بہت عرصہ لگے گا۔لیکن جس طرز سے انہوں نے یہ چٹی کھی ہے اس سے یہ تیجہ نکل سکتا ہے کہ مدراس کے سررشتہ تعلیم کی کارروائی کی تبدیلی بھی ولی ہی مشکل ہے جیسے کہ مسلمانوں کے خیالات اور رویہ کی تبدیلی مشکل ہے۔

ڈائر کٹر صاحب کی چٹھی کی تیسری دفعہ میں یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم بذریعہ دلیں زبان کےمحال ہےاورالیمی تعلیم کےخواہشمند ہونے کے لیےان کے خیالات میں بہت می ہی ہم تعریف کریں لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی مصیبت پر دل لرزتا ہے ہم ان واقعات سے اس ضلع کے مسلمانوں کو جوا ہے لڑکوں کی تعلیم کی نسبت بے پروائی کرتے ہیں خبر دار کیے دیتے ہیں ڈائر کٹر پبلک انسٹر کشن کہتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ سلمان بے فائدہ رسموں میں فضول خرچی کرتے ہیں اور اس قدر فضول خرچی ہوتے ہیں کہ انجام کو مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اپنے لڑکوں کی تعلیم میں روپیے خرچ کرنا نہیں چا ہتے یہ قول ڈائر کٹر صاحب کا بالکل صحیح ہے اور کوئی مسلمان ذی فہم ایسا نہیں ہے کہ اس کوئن کر شرمندہ نہ ہو۔

ھزاکسیلنسی لارڈ ھابرٹ صاحب بہادر نے، جن کا نام مسلمانوں کوغایت درجہ کی فالت سے بچانے والا ہمیشہ یادگاررہے گا، تھم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مدرسے راج مندری، کرنول، کڈیپا اور آ دم مقاموں میں جومسلمانوں کی آبادیوں کے صدرمقام ہیں قائم کیے جاویں اوران مدرسوں میں مسلمانوں کی زبانوں پرالتفات کیا جاوے اورسلسلہ تعلیم بھی ایسا مرتب ہوا ہے کہ اس سے ان سب کی غرضیں نکل سکتی ہیں اور مدرس بھی مسلمانوں میں منتخب کیے جاویں۔

اگر مدراس احاطہ کے مسلمان باوجودان خاص کوششوں کے جو گور نمنٹ کی طرف سے ہورہی ہیں تعلیم کے ان ذریعوں سے جوان کے قابو میں دے دیے گئے ہیں فائدہ نہ اٹھاویں تو ہم کومسلمانوں کی آئندہ بہتری اور بہودی سے بالکل ناامید ہونا چاہیے۔

### گور شمنٹ جمبئی

گورنمنٹ جمبئی ایسی مستعد نہیں ہوئی ہے جیسی کہ مدراس اور بنگالہ کی گورنمنٹ ہے

لیکن وہاں بھی ڈائر کیٹر پبلک انسٹرکشن سے مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں رائے طلب ہوئی تھی ڈائر کیٹر صاحب نے اپنی لمبی چٹھی مورخہ 9 ستمبر 1871ء میں مسلمانوں کی تعلیم کا اچھا حال لکھا ہے اور بلحاظ اس بات کے کہ جمبئ احاطہ میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے مسلمانوں کی تعلیم کی نسبت اچھا نتیجہ نکالا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سندھ کے مسلمان تعلیم میں کچھ گھٹے ہوئے ہیں اور اس کے علاج میں یہ تجویز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں فاری کلاسیں قائم کی جاویں۔

جمبئی یو نیورٹی نے فارسی زبان کو بھی ڈگری کے امتحان کی زبانوں میں شامل کر لیا ہے اور ایک پروفیسر عربی وفارس کا انفسٹن کالج میں مقرر ہوا ہے۔

ایک مضمون اور بھی ہمبئی گورنمنٹ کے ریز ولیوشن مورخہ 18 مارچ 1872 میں مندرج ہے اس کو بھی بغیر ذکر کیے نہیں چھوڑنا چا ہے مسلمانوں میں ترقی تعلیم کی جو گورنمنٹ کوخواہش ہے اس کے ذیل میں اس ریز ولیوشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عہدہ قاضی کا جس کے لیے اس سے پیشتر لکھا جا چکا ہے بھر سے قائم کرنا اور اس عہدہ کوایسے لوگوں کوعطا کرنا جوعر بی وفارسی کے عالم ہوں اور نیز پھیلانا عام تعلیم کا بذریعہ ان کتابوں کے کہ ان زبانوں میں کہ بھی ہوں ہماری غرض حاصل ہونے میں مدد کرے گا۔

اس میں کچھشک نہیں کہ قاضوں کے سبب سے اہل اسلام کے دلوں پر ایک اچھااثر ہوتا تھا اور وہ گورنمنٹ انگریزی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے باہم ایک ہمدردی قائم رکھنے کاعمدہ ذریعہ تھے۔

ہم نے اپنے اخبار کے پڑھنے والوں کے روبرو مخضرحال ان کارروائیوں کا جوان تینوں احاطوں میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں ہوئی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں پیش کر دیا ہے کوئی ذی شعور مسلمان ایسانہیں ہے جوان خاص تدبیروں کا حال سن کرسیجے دل سے گورنمنٹ کاشکر گزار نہ ہو۔لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ بہت کچھاس معاملہ میں کمیٹی خواستگارتر قی تعلیم مسلمانان کی کوششوں سے ہوا ہے کیونکہ کمیٹی مذکور نے جوانعام مسلمانوں کی تعلیم کے باعث کے بیہ معالمہ ظہور میں آیا بھی بھولانہیں جاسکتا۔

\*\*\*\*

## مسلمان اورتعلیم زبان انگریزی

## (تهذیب الاخلاق مکم شوال 1311 صجلداول نمبراول دورسوم صفحه 10)

وہ زمانہ تواب گیا جب مسلمان انگریزی زبان کے پڑھنے کو کفر سجھتے تھے خواہ انہوں نے بصدق دل اس کو قبول کیا ہو یا مسلمالطرورۃ تو بھے المخد ورات نے اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔ مگر اس بات کو بہت ہی کم لوگ یقین کرتے ہوں گے کہ اب علوم وفنون نے بہت کچھتر قی کی ہے جس سے بونا نیوں کی کتابیں جن کے ہم خوشہ چیس ہیں اور ہماری مدونہ علوم کی کتابیں بالکل خالی ہیں جو علوم کہ پہلے مثل ایک تیج کے تھے وہ اب بڑھ کر مثل ایک پودے کے ہوگئے ہیں اور جو مثل پودے کے تھے وہ اب بڑھ کر ایک شاندار درخت ہوگئے ہیں اور جو مثل پودے کے تھے وہ اب بڑھ کر ایک شاندار درخت ہوگئے ہیں اور جو مشل کو بودے کے ہوگئے میں اور جو مشل کرنا چا ہیے وہ مجبور ہے کہ اس کو پورپ کی زبانوں میں سے کسی زبان کے ذریعہ سے تھیل کرنا چا ہے۔

علوم دین کی کتابوں کی ہمارے ہاں کچھ کی نہیں ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ علاء اسلام کو بہت سے فہ بہت سے اور وہ دیگر علوم ہمارے ہاں کی موجودہ کتابوں میں صرف یونا نیوں کی تقلید سے بھرے ہوئے ہیں پورے طور پر زمانہ حال کی ترقی کے مطابق موجود نہیں ہیں اور اس لیے ہم کو فہ بہب کے لیے بھی کسی یورپ کی زبان کے مطابق موجود نہیں ہیں اور اس لیے ہم کو فہ بہب کے لیے بھی کسی یورپ کی زبان کے

#### ذریعہ سے ان علوم کے حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

ہمارے ہاں کے علاء اس بات کونہیں مانے کاس لیے ندان کو معلوم نہیں ہے کہ ان قدیم علوم نے کہاں تک ترقی پائی ہے اور کس طرح ایک چھوٹا سانے پودا اور ایک چھوٹا سا پودا عالیثان درخت ہوگیا ہے۔ نہوہ یہ جانتے ہیں کہ یورپ کی زبانوں میں جو کتا ہیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے نہوہ ہی جانتے ہیں کہ علوم جدیدہ سے یونا نیوں کے اور ہمارے الگے علاء کے علوم پر کیا مشکلیں واقع ہوئی ہیں اور جہاں تک وہ شکلیں مسائل اسلام سے متعلق ہیں وہ کیورٹ کو ایورپ کی کسی زبان کو خصیل کرناوہ فرض کفایہ سیجھتے۔

مگرفرض کفایہ تو جدار ہااب تو دنیوی ضرور تیں بلکہ لوازم زندگی ایسے پیش آئے ہیں کہ بدوں انگریزی دانی کے کوئی کام ہی دنیا کا چل نہیں سکتا اس لیے مسلمان بھی طوعاً کرھاً اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ انگریزی زبان سیسی اوراسی زبان میں علوم حاصل کریں۔
مگر مسلمانوں کو اس کی تخصیل میں جو مشکلیں ہیں ان کاحل ہونا نہایت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے ادھر روز مرہ اخراجات زندگی بڑھ گئے ہیں ادھر اخراجات تعلیم میں بہت زیادتی ہوگئی ہے جولوگ ذی مقدور ہیں ان کواپنی اولا دکی تعلیم کا خیال نہیں ہے اورا گر کوئی تعلیم دلوانا بھی چاہے تو ان کی اولا دقعلیم سے ایسی بے پروااور دل برداشتہ ہوتی ہے کہ مطلق تعلیم دلوانا بھی جا ہے تو ان کی اولا دقعلیم سے ایسی بے پروااور دل برداشتہ ہوتی ہے کہ مطلق اس پر توجہ نہیں کرتی اور کسی مدرسہ میں داخل ہونے پر بھی اپنی عمرضا کئے کرتی ہے۔

جومتوسط درجہ کے لوگ ہیں اگر وہ خیال کریں تو بلا شبداپنی اولا دکوتعلیم دلواسکتے ہیں اوراخراجات تعلیم بھی ادا کر سکتے ہیں مگران کو بھی اس کا خیال نہیں ہے کیونکہ وہ الیمی رسومات اوراخراجات لغواور بیہودہ میں مبتلا ہیں اور ہرطرح پرزرکثیراس میں خرج کرتے ہیں کہ اولا د کی تعلیم کے اخراجات کا کچھ بندوبست نہیں کر سکتے۔ جولوگ غریب ہیں اور کسی خیال سے اپنی اولا دکوتعلیم دینا چاہتے ہیں اور انہیں کی اولا دسے قوقع ہے کہ شاید تعلیم پا جاویں وہ تعلیم کے اخراجات کے برداشت کرنے کا مقدور نہیں رکھتے۔ ذی مقدوروں کو اور متوسط درجہ کے لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کے لیے جو اخراجات تعلیم برداشت نہیں کر سکتے کا فی طور پر مدد کریں تا کہ سلسلہ تعلیم کا متحکم طور پر جاری ہو۔

جن لوگوں کواس کا خیال ہوا ہے وہ اپنی ڈیڑھا پہنے کی مسجد جدا بنانا چاہتے ہیں اور قو توں کو متفرق کر کے اپنار و پیداوراپنی قوم کے بچوں کی عزیز عمر کوضائع کرتے ہیں اور بعوض اس کے فلاح قوم میں ممد ہوں الٹے خل ہوتے ہیں پس سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیل کیوکر منٹ ھے چڑھے گی اور ہماری قوم کا انجام کیا ہوگا۔

بعض فلاسفرقسمت کے قائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوامور ظاہر ہوتے ہیں بلا شہران کے اسباب پائے جاتے ہیں مگر وہ اسباب کیونکر پیدا ہوگئے اس کا پتانہیں چاتا پس کہی قسمت ہے جو ان اسباب کو پیدا کر دیتی ہے یہ خیال ان فلاسفروں کا صحیح ہو یا غلط مسلمانوں کی تعلیم پر تو یہ بالکل صادق آتا ہے اس بات کے اسباب تو موجود ہیں کہ قوم کو مسلمانوں کی تعلیم کا خیال پیدا ہوگیا ہے مگر اس بات کا سبب معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں ان کے مسلمانوں کی تعلیم کا خیال پیدا ہوگیا ہے مگر اس بات کا سبب معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں ان کے مرکز میں یہ بات سائی ہے کہ قوم کے لیے اعلی درجہ کی تعلیم کا سامان متفقہ کوشش سے مہیا کرنے کے بدلے چھوٹے ناقص اور بے سود مدرسے قائم کر کے ان کی عمر کو ضائع کریں اس نامعلوم سبب کو قسمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو برقسمتی نے گیر اہوا ہے اور وہ برقسمتی ان کو تعلیم یا نے نہیں دیتی۔

# تغلیمی لحاظ سے کیاضلع علی گڑھ کے نصیب جا گنے والے ہیں؟

### (على گڑھانسٹیٹیوٹ گزٹ12 جنوری1883ء)

کیاضلع علی گڑھ کے نصیب جا گنے والے ہیں؟ نہیں ابھی تو سوتے سوتے انگڑا کیاں لے رہے ہیں آئکھیں مل رہے ہیں بعضوں نے آئکھیں کھو لی ہیں مگرھنوز نیند کا خمار آئکھوں میں ہے۔

یہ ہم نے پہیلی نہیں کہی بلکہ واقعی واقعہ بیان کیا ہے تھوڑے دن ہوئے کہ ہم نے علی گرھ کے ضلع کے نوجوان لڑکوں کی سمیٹی کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے اس غرض سے قائم کی تھی کہ وہ اپنے مربیوں سے درخواست کریں کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جا وے۔اب انہوں نے اپنے مربیوں کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی ہے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ان نوجوانوں کو خود اپنی تعلیم کا خیال ہوا ہے اور جو کام ان کے مربیوں کو کرنا تھا وہ خود اس کے کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں ہم بھی اس بات پر ان نوجوانوں کو بلکہ ان کے مربیوں کو بھی مبارک بادد سے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداان کی آرز وکو برلا وے۔

ماحصل ان کی درخواست کا بیہ ہے کہ ان کی قوم میں مختلف مقاموں میں جومکتب ہیں اور جدا جدا ان کا خرچ ہے وہ سب یکجا کیے جاویں اور سب پڑھنے والے ایک جگہ رکھے جاویں اور تعلیم دیے جاویں اور اخراجات زائد کی اگر ضرورت ہوتو اس کا بھی بندوبست کیا جاوے۔

مگروہ بچار نے خیال کیا ہے اصول سے واقف نہیں اور ندان کے بزرگوں نے خیال کیا ہے کہ اس زمانہ میں تعلیم کس طرح ہوتی ہے اور کن اصولوں پر چلتی ہے۔ ہم نے مانا کہ ان کے مربی چارالا کھروپیہ سالانہ کے مالگذار ہیں اور تعلیم کے لائق ان کے پاس روپیہ وافر ہے مگر کیا روپیہ ہونے سے تعلیم ہو جاتی ہے تعلیم کے لیے ایک مثین درکار ہے جواس کو چلاوے۔ جولوگ تعلیم کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کس قدرا ہتمام اور کس قدر جان کا ہی اور جھ اور اصول تعلیم سے واقفیت درکار ہے گور نمنٹ اسکولوں کو وہ دیکھ کر جانتے ہیں کہ دو چار ماسٹر ایک ہیٹہ ماسٹر بیٹھے پڑھالیں گے جیسے کہ ملتب میں میاں جی گور نمنٹ کا لیج یا اسکول یا مشنر یوں کے کالج یا اسکول چلتے ہیں ہم تو خاں صاحبوں میں سے گور نمنٹ کالج یا اسکول یا مشنر یوں کے کالج یا اسکول چلتے ہیں ہم تو خاں صاحبوں میں سے کسی کو ایسانہیں پاتے جو ایک اسکول کا کام بھی چلا سکے اور اپنی زندگی اور آ سائش اسی کے پیچھے لگادے یا اصول تعلیم سے بخو بی واقف ہو۔

علاوہ اس کے علی گڑھ کے پٹھان خاندانوں کا حال کچھ چھپا ہوانہیں ہے خودعرضی
دینے والوں نے لکھا ہے کہ اگر سب چھوٹے موٹے پٹھانوں کو ملالو جو بلندشہراورعلی گڑھاور
ایٹ تین ضلعوں میں زمینداری رکھتے ہیں تو ان کے مجموعہ کی حیثیت چار لا کھرو پیدسال
مالگذاری کی ہوتی ہے اگر سب چھوٹے موٹے پٹھان ایک روپیدیٹنگڑے کا ٹیکس بھی لگالیں
اور فرض کرو کہ وہ وصول بھی ہوتا رہے تب بھی چار ہزار روپیدسال کی آمدنی ہوتی ہے یعنی
تین سوتینتیں روپید پانچ آنہ چار پائی ماھواری کی اس میں کیا ہوسکتا ہے اور قابل تعلیم ادنیٰ
اسکول بھی قائم نہیں ہوسکتا خراب و ناقص اسکول قائم کر کے لڑکوں کو اس میں مشغول کرناان

کی عمر کو برباد کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ناقص تعلیم کے سبب ندادھر کے ہوتے ہیں ندادھر کے پس ہم پڑھان خاندان کے نوجوان لڑکوں کو جنہیں اس قدر ولولہ تعلیم کا پیدا ہوا ہے ہوشیار اور خبر دار کرنا چاہتے ہیں کہ جو تدبیرانہوں نے سوچی ہے، وہ ان کے حق میں مفیز ہیں ہے بلکہ وہ نہایت مضر ہے اس وقت تو وہ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا بند و بست نہیں ہے ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض ناقص بند و بست ہوگیا تو وہ دھو کے اور غلطی میں پڑجاویں گے وہ سمجھیں گے کہ اب بند و بست ہوگیا حالا نکہ در حقیقت کچھ بھی نہ ہوا ہوگا۔ البتہ عمر ضائع کرنے کا پورا سامان ہوجاوےگا۔

ان نو جوانوں کی عرضداشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کسی کالج میں ان کے پڑھی کا بندوبست کیا جاوے مگر اپنے بزرگوں کے تعصب کے ڈرسے اس کو منہ سے نہیں نکال سکتے بے شبہ بیان کی غلطی ہے کہ جواصل بات ان کے دل میں ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہے بھی ایشیائی صحبت کا اثر ہے انسان کا فرض ہے کہ جواس کے دل میں ہواس کی صفائی سے ظاہر کرے۔

ہم ان نو جوانوں کوصلاح دیتے ہیں کہ وہ اپنے مربیوں کو دوسری درخواست دیں اور صاف صاف اس میں کھیں کہ اگر ہماری قسمت میں مدرسۃ العلوم علی گڑھ سے جہاں ہم کو خواہ نخواہ بالجبر پانچوں وقت کی نماز پڑھنے سے تکلیف اٹھانی پڑے اور بے فاکدہ مذہبی کتامیں عربی یافارتی کی پڑھنی پڑیں گی فائدہ اٹھانا نہیں کھا اور ہماری پھوٹی ہوئی تقذیر میں ان فوائد سے محرومی کھی ہے تو ہم کو ہندوؤں کے کالج میں بھیج دیا جاوے جہاں صرف رام کرنا اور ایک چندن کا ٹیکا لگانا کافی وہ گایا کسی مشنری کالج میں بھیج دیا جاوے جہاں صرف ہر مروز چندمنٹ عیسیٰ میے ابن اللہ کی پریون لینی ہوگی یا کسی گورنمنٹ کالج میں بھیج دیا جاوے ہماں ان سب باتوں سے آزاد ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ناراضی جس قوم پر ہوتی ہے اس کی عجیب مت اوراس کے عجیب خیالات اور عجیب عجیب اوھام ہوجاتے ہیں کسی ہی نیک بات اس کے سامنے پیش ہواس کی سمجھ میں الٹی ہی آتی ہے ایس بے چارے نوجوان پٹھانوں کے بچے اور ان کے مقدس اور بوڑھے ہزرگ کیا کریں جبکہ خدانے کم خت مسلمانوں کی تقدیر ہی الٹی کر دی ہے۔

# اضلاع شال ومغرب میں تعلیم کی ترقی

## (اخبارسائنٹیفک سوسائٹی ملی گڑھ5مئی 1867ء)

چندروز کا عرصہ ہوا کہ ہمارے یاس اضلاع شال ومغرب کی تعلیم کی ترقی کی رپورٹ آئی تھی اور ہم خیال کرتے ہیں کہ جوتر قی تعلیم کی ان اصلاع میں ہوئی ہے اگراس کی نسبت بمقابلہ اورصوبوں کے پچھتح مریکیا جاوے تو وہ ہمارے ناظرین اخبار کے نز دیک پچھ لطف ے خالی نہ ہوگا بیر یورٹ حسب معمول واقعات اور بندشوں کا ایک مجموعہ ہے اوراس میں جا بجامختلف مدرسوں کی حالت کی نسبت رائے دی گئی ہے اس قتم کی رپورٹیں علی العموم بڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں اور ہم ان کوصرف اسی وقت دیکھتے ہیں جب ہم کوان کے بڑھنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے پس ہماری بیرائے ہے کہ تعلیم کی رپورٹ اس عام قاعدہ سے بیرکہ وہ بندشوں وغیرہ کا ایک مجموعہ ہوں کسی قدر برخلاف ہو چاہیےاوراس رپورٹ سے ہم کو بیہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے ہم وطنوں نے شائشگی میں کس قدرتر قی کی ہے ہماری دانست میں اس بات کا بیان کرنا کہ اس قدرلڑ کے یو نیورٹی کے امتحان میں یاس ہوئے جو تمام مدرسوں کا عین منشاءاور مقصد سمجھا جاتا ہے اس بات کے واسطے کافی نہیں ہے کہ اس کے ذریعیہ سے کوئی شخص تعلیم کی ترقی کا اندازہ کر سکے وہ ایک سامان اس اندازہ کے واسطے ہے ہماری پیجھی رائے ہے کہ تعلیم کی رپورٹوں سے بیہ بات بھی ظاہر ہونی حیاہیے کہ سرکاری کالجوں اور مدرسوں کے طالب علموں کو کالجوں کے چھوڑ نے کے بعد کیا روز گار ملا۔صوبہ

پنجاب میں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ اضلاع شال ومغرب میں بھی اس قاعدہ کے جاری کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بیر بورٹ بالکل صاحب ڈائر کٹر بہادر کی کھی ہوئی ہے اور مختلف پرنسپلوں اور انسپکٹروں کی بوری پوری ریورٹیں صاحب ڈائر کٹر بہادر کی رپورٹ میں مع ان کی رائے کے جہال کہیں کہاس کی ضرورت ہو درج نہیں ہیں بلکہ سرسری طور بران کا ذکر کیا گیا ہے اس بات کا بھی کچھ ذکر نہیں ہے کہ سررشتہ تعلیم کے عہدہ دارکس طور سے اپنا کام انجام دیتے ہیں اور اس بات کا دریافت کرنا ناممکن ہے کہ صاحب ڈ ائر کٹر بہادر کی اینے ماتخو ں کی نسبت کیا رائے ہے اس ہم صاحب ڈ ائر کٹر بہادر کوان دو باتوں کی نسبت بھی رائے دیتے ہیں اور ہم خاص تعلیم کے معاملہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کل خرچ تعلیم کا نولا کھاڑتیش ہزار سات سوچونتیس روپیہ ہے جس میں سےایک لا کھریجیس ہزار ستره روپیهاعلی درجه کی تعلیم میں اور باقی ادنیٰ درجه کی تعلیم میں خرچ ہوتا ہے جس میں وہ رقم بھی شامل ہے جوامدادی کالجوں کے واسطے دی جاتی ہے اس کی روسے فیصدی تینتالیس روپیہآ ٹھآ نہ تعلیم انگریزی کا اور پچاس روپیہ دوآ نہ فیصدی تعلیم اردو کا خرج ہوتا ہے پس اس سے ہرشخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ابتدائی تعلیم کاخرچ بہر کیف اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے مساویٰ ہے جو کالجوں اور مدرسوں میں دی جاتی ہے مگر ہم کواس امر میں کلام ہے کہ جن لوگوں کوتعلیم سابق الذکر دی جاتی ہے وہ اس کو بجزاس مقصد کے کہ وہ اس کے ذریعہ ہے سرکاری روز گارحاصل کریں اس کی قدرشناسی کرتے ہیں یانہیں ہم حضورلفٹیٹ گورنر بہادر سے اس رائے میں بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ابتدائی مدرسوں میں خالص ابتدائی تعلیم ہونی جا ہے اورا گرطالب علم اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعداعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کرنا جا ہیں تو ان کواس کا خرچ دینا چاہیے پس حضور ممدوح نے واجی طور برصاحب ڈائر کٹر بہادر کی تجویز کو نسبت کم کرنے فیس کے ناپسند فرمایا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ جوفیس لڑ کے سرکاری مدرسوں میں دیتے ہیں وہ اس تعلیم کے لحاظ سے جوان کو دی جاتی ہے بہت کم ہے پہلی حیار جماعتوں سے جھ یا آٹھ آنہ اوراد نی جماعتوں کےلڑکوں سے تین آنہ فی طالب علم لیے جاتے ہیں اور یہی وجداس بات کی ہے کہ فیس کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے ہماری دانست میں طالب علموں کے سر پرستوں کی حثیت کے بموجب فیس لینی حیا ہے اوراس کی کوئی وجہیں ہے کہ دولت منداورغریب آ دمی دونوں ایک ہی فیس دیں پنجاب میں ادنیٰ د فعات کے طالب علم جھ آنہ اوراعلیٰ دفعات کے طالب علم بارہ آنہ کی شرح سے فیس دیتے ہیں اور جن لڑکوں کے سریرست دولت مند ہیں وہ بلاشبہاس سے زیادہ دیتے ہیں یعنی بعض ان میں سے پانچ رو پیپرتک فیس دیتے ہیں ہماری دانست میں صاحب ڈائر کٹر بہادر کواس رائے پر عمل کرنا چاہیے اور فیس میں اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے نز دیک اس سررشتہ میں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے یہ تجویز کچھ خراب نہیں ہے اور اگریہ جدید شرح فیس کی جاری کی جاوے گی تو وہ اضلاع شال ومغرب کے باشندوں کی عام حالت کے لحاظ سے پچھ بہت اعتراض کے لائق نہ ہوگی بخلاف اس کے ہم گورنمنٹ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ بعض مدرسوں میں معلموں کی تنخواہ کسی قدر فیس سے ادا کی جاوے۔ ہماری دانست میں پیعمدہ تدبیز ہیں ہے کیونکہ اگراس کاعملدرآ مدہوگا تو اس کے باعث سے لائق طالب علموں سے جبراً فیس لینی اور گورنمنٹ کو دھو کہ دینے کا طریقہ اختیار کیا جاوے گا۔ پس فیس على العموم سركارى خزانه ميں جمع ہونی چاہيےاور مدرسوں كوعام فنڈ سے تخواہ ملنی چاہيے علاوہ اس کے فیس کی مقدار غیر متعین ہوتی ہے اور ہم نہیں خیال کرتے ہیں کہ جس مدرس کوفیس سے تنخواہ ملتی ہے اس کے طالب علم ولیسی ہی تعظیم وتکریم کرتے ہیں جیسے کہ اس مدرس کی کرتے ہیں جوکو گورنمنٹ سے تنخواہ ملتی ہو۔

# یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے طلباء

# (تهذیب الاخلاق جلد مفتم نمبر 8 بابت یکم جمادی الاول 1294 ھ)

تعلیم کی ضرورت اب علی العموم تسلیم کی جاتی ہے اور جومباحثے اس باب میں ہور ہے ہیں وہ کچھ خاص اصول ہے متعلق نہیں ہیں بلکہ اس کے ممل درآ مدکے طریقہ سے مخصوص ہیں۔

اب ہندوستان کی تعلیم کیسی ہی کیوں نہ ہو مگر وہ ان تمام مقاصد کے حاصل کرنے کو جن کی ہمیں ضرورت ہے ہنوز کافی نہیں ہے اور اس کے ناکافی ہونے کی بیہ وجہ ہے کہ مدرسوں کی تعلیم کی تائیداور تشریح عملی نظیروں کے ذریعہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہندوستان میں کوئی ایسی چیز موجو ذہیں ہے جس کے دیکھنے سے انسان کے خیال کو وسعت ہواور جو باتیں کہ اور طرح پرصرف مذبذ ب خیالی باتیں ہیں ان کا ظہور بلحاظ عملدر آمد کے ہو بخلاف باتیں کی داور طرح پرصرف مذبذ ب خیالی باتیں ہیں ان کا ظہور بلحاظ عملدر آمد کے ہو بخلاف باتیں کے لندن اور یورپ کے بڑے بڑے شہراس قتم کی چیز وں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان شہروں کی سیر سے اس قتم کی تربیت حاصل ہوتی ہے جو اس تعلیم سے جو ہندوستان کے مدرسوں میں دی جاتی ہے ایسے ہی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ وہ ان کے ذریعہ سے حاصل نہیں مدرسوں میں دی جاتی ہے ایسے ہی مختلف ہوتی ہے جیسے کہ وہ ان کے ذریعہ سے حاصل نہیں

ہوسکتی ہے وہاں کے علمی مجمعوں میں آنے جانے اور وہاں کی یو نیورسٹیوں میں داخل ہونے اوروہاں کے کارخانہ جات تجارت کود کیھنے سے خیالات کو بے انتہا وسعت ہوتی ہے اور عقلی تحقیقات کے واسطے نئے نئے موقع ملتے ہیں چنانچہ سفریورپ کے بیتر بیت بخش فائدے پورپ میں مدت سے تسلیم کیے جاتے ہیں اور ان برعمل کیا جاتا ہے اور جب سے کہ اپنی سڑکوں کی کثرت کے سبب سے پورپ کے ملکوں کی آمدورفت کونہایت ترقی ہوئی ہے صرف اسی ز مانہ سےاس بڑے دورہ کا قاعدہ موقوف کر دیا گیاہے جوسابق میں ایک جنٹلمین کی تعلیم کا ضروری جزوتھا اور ہندوستانیوں کے حق میں پورپ کی سیر سے بہنسبت اس کے کہاس کے ذریعہ سے ان کونئ نئ باتوں کاعلم حاصل ہواور کچھ زیادہ کی توقع کی جاسکتی ہے ہم امیدکرتے ہیں کہاس کا نتیجہ اس سے کچھ کم نہ ہوگا، کہ خیالات اور طریقہ خیالات بالکل تبدیل ہوجاوے گااس وقت تک اس ملک کی دلین تعلیم (جیسے کہ پورپ کی تعلیم کچھ عرصہ پیشترتھی) زبان اورعلم طبیعات کی تخصیل پرمحدودر ہی ہے جس کے ذریعیہ سے اگر چپہ بلاشبہ طالب علم کے ذہن کوتر تی ہوتی ہے مگراس سے وہ ملی متیج پیدانہیں ہوتے ہیں جو پورپ کی قوموں میں علم بدیہی کی تخصیل سے پیدا ہوئے ہیں جب کہ ہم علاوہ ان عام خیالات کے اس خاص تعلق برغور کرتے ہیں جو ہندوستان کے باشندوں اورانگریزوں کے درمیان ہیں تو ہمارے ہم وطنوں کو بورپ کے جانے کے واسطے خاص خاص وجو ہات معلوم ہوتی ہیں خواہ وہ ہندوستانی ریاستوں سے جاویں یا انگریزی صوبوں سے انگلشان میں وہ بغیر کسی قتم کی سرکاری قیود کے جوضرور بالضرور ہندوستان میں باہمیمیل جول کے مانع ہوتے ہیںلوگوں ہے مل سکیں گے اور خاص خاص لوگوں کی دوشی سے یہ نتیجہ پیدا ہوگا کہ دونوں قوموں کے درمیان رابطہ،اتحاداورزیادہ مشحکم ہوجاوے گا ہم نے انعمل فائدوں کی جانب بہت کم توجہ کی ہے جوطالب علم کو پورپ کے جانے سے حاصل ہوں گے کیونکہ وہ در حقیقت بخو بی ظاہر و

ہویدا ہیں جوعلم اس کو وہاں حاصل ہوگا اس کے ذریعہ سے وہ ہرایک پیشہ میں جس کو وہ کرنا چاہت ہو یا کوئی علمی چاہتے تق اور کامیا بی کے لائق ہوگا خواہ وہ پیشہ ملازمت سرکار ہویا تجارت ہویا کوئی علمی پیشہ ہوجیسا کفن انجیئری یا طبابت ہے اگر کسی مثال کی ضرورت ہوتو ہم صرف اس نازک معاملہ کا ذکر کرتے ہیں جو حال میں ٹرکی میں واقع ہوا تھا اور جس میں خاص کران شخصوں نے نہایت مستعدی کے ساتھ ممل کیا تھا جنہوں نے اور یورپین قو موں کے درمیان تعلیم کے فائدے حاصل کیے تھے۔

گر یورپ کی تعلیم کے فائد ہے صرف خاص اس شخص کی ذات سے مخصوص نہیں ہوتے ہیں جس نے ان کو حاصل کیا ہو بلکہ وہ ان تمام شخصوں پر بھی جواس کے گردو پیش ہوتے ہیں جس نے ان کو حاصل کیا ہو بلکہ وہ ان تمام شخصوں پر بھی جواس کے گردو پیش ہوتے ہیں کو اہتواس سبب سے کہ وہ اپنے سرکاری کام کونہایت لیافت کے ساتھ انجام دے اور یااس سبب سے کہ اس کی عمدہ تربیت یا فتہ عقل اور زیادہ ترقوی دماغ سے اس کے ہم عصروں پر ایک مفیدا تر پنچ گا یا غالبًا اس سبب سے کہ وہ بڑی بڑی تحقیقا تیں اور ٹی ٹی ایجادیں کر سکے گا پس ہندوستان کے تمام باشندوں پر فرض ہے کہ وہ ایک ایسے مقصد کی تکمیل میں جیسا کہ بیہ ہے اور اس بات کا بندوبست کرنے میں کہ ہمارے ہم وطن یورپ کی تعلیم کو بنسبت حال کے کم وشواری کے ساتھ حاصل کر سکیں معاون اور شریک ہوں۔

اس باب میں سب سے بڑی مشکل روپیہ کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ بیہ تعلیم بغیر صرف کثیر کے حاصل نہیں ہوسکتی لارڈ لارنس نے اس مشکل کوشلیم کر کے صرف ایک سال کے واسطے سرکاری اسکالرشییں اس غرض سے مقرر فرمائی تھیں کہ ان کے ذریعہ سے ہندوستانی لوگ لندن کو جاسکیں اورا گرچہوہ مدت جومقرر کی گئی تھی نہایت قلیل تھی تاہم نو شخصوں نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا جن میں سے تین مسلمان تھے پس گورنمنٹ نے جو بیہ

نظیر قائم کی تھی اس کی پیروی میں خاص خاص لوگوں کو فیاضی ظاہر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس فیاضی کو ترغیب دینے کے واسط علی گڑھ میں سفر پورپ پر آمادہ کرنے والی ایک ایسوسی ایشن قائم ہوئی ہے اور سیداحمد خال بہا درسی ایس آئی اس کے سیرٹری کے طور پر کام کریں گے اس ایسوسی ایشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ جمع کرے اور لائق طالب علموں کو پورپ میں مخصیل علم کرنے میں مدددے۔

میروپیہ یا توبذر بعہ ڈونیشن کے بورپین اور ہندوستانی لوگوں سے اور یابذر بعی<sup>م عم</sup>ولی چندہ کے ان لوگوں سے جمع کیا جاوے گا جواس ایسوسی ایشن کے ممبر ہونا چاہیں۔

ہم صرف ہندوستان کے راجاؤں اورنو ابوں اوررئیسوں سے ہی چندہ یا ڈونیشن کی درخواست نہیں کرتے ہیں جو ہندوستان درخواست کرتے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور چونکہ وہ خوداس تعلیم کے ہزار فائدوں سے واقف ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہاں وجہ سے ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ بلا تامل ان شخصوں کی امداد کریں گے جو یورپ کی تعلیم وتر بیت اور علوم کے فائدوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔

جولوگ ایسوسی ایشن کے ممبر ہونا چاہیں ان کو چوہیں روپیہ سالانہ چندہ کے دیے ہوں گے اور ان کوالیسوسی ایشن کے تمام امور انتظامی میں اور ان طالب علموں کے انتخاب میں رائے دینے کاحق ہوگا جن کواس فنڈ سے مدددی جاوے۔

اس ایسوی ایش کی کارروائی کے لیے قواعد مندرجہ ذیل قرار پائے ہیں۔

## <u>بائی لاز</u>

#### دفعہ 1

اس ایسوسی ایشن کا نام پورپ کے سفر پرآ مادہ کرنے والی ایسوسی ایشن ہوگا۔

#### دفعہ 2

اس ایسوسی ایشن سے بی<sup>مقصود ہے</sup> کہاس ملک کے ہندو اورمسلمان باشندوں کو انگلستان اور پورپ کےاورملکوں کی سیر کےواسطے ترغیب دی جاوے۔

#### دفعہ 3

جو شخص تعلیم یاعلم و ہنر کی بھیل و مخصیل کے واسطے بورپ کو جاویں ان کی امداد کی جاوے ان کی امداد کی جاوے گائیں ہوئے تھا ہے گائیں ہوئے تھا ہے گائیں ہوئے تھا ہے گائے ہے گائے ہے گائے ہے گائے ہے ہوئے گائے ہے گا

#### دفعہ 4

اس پیندیدہ مقصد کی تکمیل کے واسطے ایسوسی ایش عوام سے بیدرخواست کرے گی کہوہ خواہ ڈونیشن کے طور پریا چندہ کے ذریعہ سے اس کام میں مددکریں۔

#### دفعہ 5

جو خص چوہیں رو پہیسالانہ عنایت کریں گے وہ اس وقت تک کہ وہ اپنا چندہ برابرا دا کرتے رہیں ایسوسی ایشن کے ممبر تصور کیے جاویں گے۔

#### دفعه6

جو خص مبلغ چوہیں روپیہ بطور ڈونیشن کے دے وہ ایک سال کے لیے ایسوسی ایشن کا ممبر سمجھا جاوے گا۔

#### دفعہ 7

مرایک ممبرکویا ختیار ہوگا کہ جب جاہے جب ممبری سے استعفادے دے

#### دفعه 8

جوروپیاس کی بابت وصول ہوگا وہ کسی بینک میں جو کمیٹی تجویز کرے جمع کیا جاوے

6

#### دفعه 9

جب کہ اس قدرروپیہ وصول ہوجاوے گا کہ وہ یورپ کے جانے کے واسطے ایک یا ایک سے زیادہ آ دمیوں کی مدد کو کافی ہوتو ایسوسی ایشن اس امر کا مع تعدادروپیہ اوران شرائط کے جن کے بموجب وہ روپیہ دیا جاوے گا ایک اشتہار جاری کرے گی۔

#### دفعه10

یہ اشتہار ان اختیارات میں جو کمیٹی کی رائے کے بموجب مناسب ہوں چھاپا جاوےگا۔

### دفعہ11

جوشخص ایسوسی ایشن سے امداد کے خواہاں ہوں وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ یا کسی اور مقام میں جس کا ذکراشتہار مذکور میں ہواپنی عرضی پیش کریں۔

### دفعہ12

عرضی میں امور مندرجہ ذیل شامل ہوگے:

اول: درخواست دھندہ کا نام مع اس کے باپ کے نام کے ہوگا اوراس کا مسکن اور قوم، مذہب اور عمر بیان کی جاوے گی۔

دوم: اس امر کا بیان کہ اسنے س قتم کی تعلیم پائی ہے اور ایک فہرست ان زبانوں کی جس سے وہ واقف ہو۔

سوم: بیرکه کس مقصد کے واسطے وہ انگلستان جانا جا ہتا ہے چہارم: بیرکہ کس قدر عرصہ تک اس کوانگلستان میں رہنا منظور

4

پنجم: یه که وه کس کس ملک کی سیر کرنے کاارادہ رکھتا ہے ششم: یہ کہ آیا وہ صاحب مقدور ہے یانہیں

#### دفعہ13

عرضی کے وصول ہونے پر تمیٹی درخواست دہندہ کی خصلت اور رشتہ داری وغیرہ کی نسبت اس قسم کی تحقیقات کرے گی جواس کومناسب معلوم ہو

#### دفعہ14

کمیٹی کو بیاختیار ہوگا کہ وہ کسی درخواست کومنظور کرے بانہ کرے

#### دفعہ15

جن لوگوں کو پورپ کے بھیجنے کے واسطے کمیٹی منتخب کرےان کے نام جن اخباروں میں کمیٹی مناسب سمجھے گی مشتہر کرے گی اور گورنمنٹ کو بھی ان سے اطلاع دے گی۔

#### دفعہ16

جورو پیمنتخب لوگوں کو دیا جاوے گا وہ بینک میں اس غرض سے جمع کیا جاوے گا کہ سمیٹی کی ہدایت کے بموجب ان لوگوں کو دیا جاوے۔

اب ہم پھرتمام یورپین جنٹلمینوں سے جو در حقیقت اس تعلیم کی قدر جانتے ہیں جنہوں نے خوداس کو حاصل کیا ہے اور تمام ہندوستان کے نوابوں اور راجاؤں اور والیان ملک سے اور نیزعمو ما تمام ہندواور مسلمانوں سے جن کے فائدہ کے واسطے بیالیسوسی ایش قائم کی گئی ہے نہایت دل سے بیدرخواست کرتے ہیں کہوہ ضروری فنڈ کے جمع کرنے میں اپنی خاص فیاضی سے مدددیں۔

جوصاحب اس ایسوسی ایشن کے ممبر ہونا جا ہیں ان کواپنی درخواست مع چوہیں روپیہ کے سید احمد خال بہادر سی ایس آئی کے پاس بمقام علی گڑھ بھیجنا جا ہیے اور وہی ڈونیشن کا تمام روپیہ بڑی احسان مندی کے ساتھ جمع کریں گے۔

(دستخط) سیداحمدخال بهادرسی ایس آئی سیکرٹری علی گڑھ علی گڑھ 1877 یں 1877ء

#### 

# هندوستانيوں كى تعليم ولايت ميں

## (تهذیب الاخلاق جلد دوم نمبر 3 (دورسوم) مکم ذی الحجه 1312 هـ)

ہمارے چنداحباب پنی اولادکوجنہوں نے انٹرنس یا ایف اے کا امتحان پاس کر لیا ہے ولایت میں تعلیم پانے کے لیے بھیجنے کی نسبت ہم سے صلاح پوچھتے ہیں ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس باب میں جو کچھ ہماری رائے ہے اس کو مفصل کھیں صرف انٹرنس پاس کیے ہوئے کو کو لایت بھیجنا ہمارے بزد کی مناسب نہیں ہے اس سے زیادہ تعلیم پائے ہووؤں میں سے جن لوگوں کو ولایت میں تعلیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ ہواول یہ بات دیکھنی ہووؤں میں سے جن لوگوں کو ولایت میں تعلیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ ہواول یہ بات دیکھنی ایس سے کہ وہ کا کو اور تین اور ہوشیار لائق اور ہونہار ہوتا معلوم ہوتا ہے یا نہیں اور نیز اس کا مزائ لیا سالیم اور مثین ہے کہ وہ اس کی تر غیبات سے اپنے تئین قابو میں رکھ سکے گا اور آ وار گی میں نہ پڑ جاوے گا جولڑ کا اس قسم کا ہوا ور بخو بی اندازہ کر لیا گیا ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اس کے بھیجنے کی ہم رائے ہوئے دیتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے یا مشتبہ ہے تو اس کے بھیجنے کی ہم رائے نہیں دیتے۔

دوسرے مید کہ اس کے مربیوں کو جواس کو بھیجنا چاہتے ہیں اس بات کو بخو بی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کم سے کم پانچ برس تک اس کے اس قدراخراجات کے جس میں وہ ایک اشراف کی طرف ولایت میں اپنی اوقات بسر کر سکے اور اخراجات تعلیم کو بخو بی ادا کر سکے اور نیز بعض بعض مقامات کی سیر سے بھی فائدہ اٹھا سکے تحمل ہو سکتے ہیں یانہیں اگر متحمل نہیں ہو سکتے تیں یانہیں اگر متحمل نہیں ہو سکتے تواس کا بھیجنا ہر گز مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان متصور ہے اس زمانہ میں تمیں ہزاررو بیہ سے کم ولایت کی تعلیم میں خرج نہیں پڑنے کا۔

اب رہی یہ بات کہ کس مطلب کے لیے بھیجا جاوے ہمارے نز دیک لڑکوں کو ولا بت میں بھیجنا دومقصد سے خالی نہیں یااس مقصد سے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم اور اعلیٰ درجہ کا علم کسی شاخ علم میں اور اعلیٰ درجہ کی ذاتی لیافت حاصل کریں یا یہ کہ کوئی ایسی چیز حاصل کریں جو بعدوا پسی ہندوستان ذریعہ معاش حاصل کرنے کا ہو۔

جہاں تک ہم کو خیال ہے مقصد اول کے لیے کوئی شخص ولایت نہیں گیا حالانکہ ہمارے نز دیک اسی بات کے حاصل کرنے کی ہندوستانیوں کوضرورت اوران کی عزت کا باعث ہے ہم کوامید ہے کہ ہمارے دوست ہم کومعاف کریں گے اگر ہم بیکہیں کہ ولایت جا کرکسی علم میں بی اے ہوجانا یا بیرسٹر ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں ہےاور نہاس ہے کوئی علم اعلیٰ درجہ برحاصل ہوتا ہے نہاعلیٰ درجہ کی تعلیم ہوتی ہے اور نہ اعلیٰ درجہ کی ذاتی لیافت پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں خصوصاً بنگالہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی ولایت نہیں گئے اور یہ نسبت ان لوگوں کے جوولایت سے تعلیم یا کرآئے ہیں لٹریچ میں، قانون میں اور دیگرعلوم میں زیادہ تر لائق ہیں ہیں سب سے اعلیٰ کام اس شخص کا جو ولایت میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاوے بیہ ہے کہ وہ کسی شاخ علم میں ایبا ہوکر آ وے کہ ہندوستان میں اپنانظیر ندر کھتا ہو کم سے کم بیر کہ جن لوگوں نے صرف ہندوستان میں تعلیم یائی ہے اور اعلیٰ درجہ تعلیم میں پہنچ گئے ہیں ان سے تو اعلیٰ ہو ور نہاس قدر مشقت اور سفر دور و دراز اختیار کرنے اوراخراجات کثیر برداشت کرنے سے کیا فائدہ ہے۔مسلمانوں میں تعلیم کی ایس کمی ہے کہ جوولایت گئے ہیں ان کوبھی ایسی انگریز کلھنی نہیں آتی کہ ذی لیافت انگریز ان کی تح ریکو پڑھ کرخوش ہوسکیں شاید کوئی اس کلیہ سے خارج ہومگر ہمار بے نز دیک تو سوائے نواب عماد الملک کے بشر طیکہ وہ دل لگا کر پچھ کھیں کوئی خارج نہیں اور اگر کسی نے مرگر کرصفحہ دوصفحہ عمدہ انگریزی کالکھ بھی لیا تو کچھ شار میں نہیں۔

مرزاقتیل اور ٹیک چند بہادر نے جو ہندو تھے جس قدر لیافت فارسی زبان میں حاصل کی تھی انگریزی زبان میں اتن بھی آج تک کسی نے جو ولایت میں تعلیم پاکر آئے ہیں حاصل نہیں کی اگر کوئی شخص ایسا تعلیم یافتہ ہوکر آوے جیسا کہ ہم جانتے ہیں تو ہندوستان کے لوگ اس کوسراور آئھوں پر بٹھاویں اور اس کے لیے ذریعہ معاش اس قدر موجود ہیں کہاور کسی کے واسطے موجود نہیں۔

اس بات پرخیال کرنانہیں چاہیے کہ ولایت سے جوانگریز ہندوستان میں آتے ہیں وہ بھی یو نیورٹی کی ڈگریوں یاسول سروس کے امتحان سے زیادہ اور پچھ حاصل نہیں کرتے پھر جب کہ ہندوستانی بھی اسی قتم کی ڈگریاں حاصل کرلیں تو وہ کیوں نہ اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ تصور کیے جاویں۔

ولایت میں انگریزوں کے لیے چھوٹی عمر سے ایسی عمدہ سوسائی موجود ہے جس کے سبب سے بچنے سے دماغی اور زہنی اور اخلاقی قوت بڑھتی جاتی ہے اور وقت کی پابندی اور سبب سے بچنے سے دماغی اور زہنی اور اخلاقی قوت بڑھتی جاتی ہے اور اپنی ڈیوٹی کا وہ بہت خیال سوشیل برتاؤ کی ان کو عادت مثل طبیعت ثانی کے ہوجاتی ہے اور اپنی ڈیوٹی کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں اور جن علوم کو وہ حاصل کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں حاصل کرتے ہیں اور لئر پچر گویاان کی مادری زبان ہوتی ہے ہندوستانی و ایک ہی قتم کی ڈگری کسی یو نیورسٹی سے اس کی ہوائگریزوں نے اور کسی ہندوستانی نے ایک ہی قتم کی ڈگری کسی یو نیورسٹی سے حاصل کی ہوائگریزوں کی لیافت اس ہندوستانی سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کاعلم اس حاصل کی ہوائر کرجوانہوں نے عمدہ سوسائٹی سے حاصل کی ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے تربیت سے مل کرجوانہوں نے عمدہ سوسائٹی سے حاصل کی ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے

پس اگر کوئی ہندوستانی صرف یورپ کی کسی یو نیورٹی کی ڈگری پانے پر مغرور ہواور یہ سمجھے کہ اس نے انگریزوں کے برابر تعلیم حاصل کرلی ہے تو اس کی محض غلطی ہے بلکہ اس کو یورپ کی یو نیورٹی کی ڈگریاں پانے سے بہت زیادہ علم وتربیت حاصل کرنی لازم ہے جب وہ کسی شاخ علم میں تعلیم یافتہ کہلایا جاسکتا ہے۔

اب باقی رہی ہیہ بات کہ لڑ کے کواس غرض سے ولایت بھیجا جاوے کہ وہ کوئی الیمی چیز حاصل کر ہے جواس کے لیے بعد والیسی ہندوستان معاش کا ذریعہ ہواس کے لیے چند صیغہ بلاشہ ولایت میں موجود ہیں۔

1 سول سروس جواب امپیریل سروس کے نام سے ملقب ہے

2 ہیرسٹری جس کے حاصل کرنے کے لیے قریباً کل ہندوستانی بل پڑے ہیں اور جس کا نتیجہ اکثر ہماری واقفیت میں کچھنہیں نہاس سے علم کی ترقی ہے نہ حصول معاش کا عمدہ ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

13 گیریکلچرل یعنی تعلیم متعلق زراعت به تو سب سے زیادہ عکہدر ہے اور ہندوستان میں کوئی ذریعیہ حصول معاش کانہیں ہو سکتی۔

4 انجینئر ی ہماری ملا قات کسی ایسے ہندوستانی سے نہیں ہے جس نے ولایت میں انجینئر ی کی تعلیم اعلیٰ درجہ کی پائی ہواور ہندوستان میں آ کراس نے کامیابی حاصل کی ہو۔ 5 ڈاکٹری۔جس سے ملازمت سرکاری مقصود نہ ہو

صرف بیرسٹری کے لیے ولایت جانا تو ہم ایک فعل عبث سمجھتے ہیں کیونکہ ہندوستان

میں وہ کسی کام میں آنے کے لائق نہیں ہے۔

انجینئری۔ بلا شبہایک عمدہ چیز ہے مگر کلام اس میں ہے کہ وہ ان ہندوستانیوں سے جنہوں نے ہندوستان ہی میں اس فن کی تعلیم یا ئی ہے کچھزیادہ معاش پیدا کرسکتا ہے۔ سول سروس کی تعلیم بشرطیکه اس میں پاس بھی ہوجاوے بلاشبہ حصول معاش کا ذریعہ ہے مگر ہماری رائے میں اصلی عزت حاصل ہونے کا ذریعیہ ہیں اور بیا بیک کبھی بحث ہے جس کوہم اس مقام پر لکھنانہیں جائے۔

ڈاکٹری کی تعلیم بلاشبہ اپنے لیے اور ملک کے لیے نہایت فائدہ مند ہے لین اگراس فن کی تعلیم ولایت میں اس غرض سے حاصل کی جاوے کہ کوئی نوکری گورنمنٹ کی اس کو ملے گی تو بھاری دانست میں اس سے بدتر کوئی کا منہیں ہے البتہ اگر وہ اس نیت سے تعلیم پاوے کہ وہ ہندوستان میں آ کر پرائیویٹ طور پر اپنا کا رخانہ کھولے گا تو اس سے بہتر کوئی ذریعہ عزت اور حصول معاش کا نہیں بشر طیکہ اس نے ولایت میں کا مل تعلیم پائی ہواور ہندوستان میں لوگوں کو اس پراعتماد ہواور اس نے اپنے اخلاق اور قومی ہمدردی سے لوگوں کو پائی طرف میں لوگوں کو اس پراعتماد ہواور اس نے اپنے اخلاق اور قومی ہمدردی سے لوگوں کو پائی طرف میں لوگوں کو اس پراعتماد ہواور اس نے اپنے اخلاق اور چو وسعت ان کے پیشہ سے ان کی آمد نی تعلیم یافتہ تھے ان میں بیسب با تیں جمع تھیں اور جو وسعت ان کے پیشہ سے ان کی آمد نی میں تھیں جس بر طاہر ہے۔

پنجاب میں ہمارے مخدوم ڈاکٹر رحیم خال صاحب ہیں انہوں نے بھی ہندوستان میں تعلیم پائی ہے مگر مذکورہ بالاتمام اوصاف ان میں جمع ہیں پھر جوعزت اورا قتد ار مالی وذاتی پنجاب میں ان کوحاصل ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔

بہر حال بیسب امور قابل غور ہیں اور جولوگ اپنی اولا دکوولایت بھیجنا جا ہتے ہیں وہ ان سب امور پرغور کر کے جومناسب سمجھیں اس کواختیار کریں۔

ہماراارادہ ہے کہ ہم اپنے کالج کے دونتین لڑکوں کو جو بی اے کی ڈگری تک پڑھ چکے ہوں اور ہوشیارونیک خصلت اور نیک چلن وسعادت مند ہوں اوران کی طبیعت تجارت کے کاموں کے مناسب بھی ہواورمستعد دمختی بھی ہوں ہندوستان ہی میں تجارت کے انگریزی کارخانوں میں بطور شاگرد کے کام سیھنے کو بھیجیں۔ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ چھم ہینہ تک بطور شاگرد کے کام سیھنا تجارت کے کام چلانے کو کافی ہوگا اور اس میں ایسی لیافت دو کا نداری اور تجارت کا کام چلانے کی آجاوے گی جیسی کہ پارسیوں کو آتی ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جس کارخانہ میں ان لڑکوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے ہرایک کی بابت چالیس روپیہ ماہواری فیس دینی پڑے گی اور خرج سکونت اس کے علاوہ ہے ہم کوامید ہے کہ خیرخوا ہان قوم ماہواری فیس دینی پڑے گی اور خرج سکونت اس کے علاوہ ہے ہم کوامید ہے کہ خیر خوا ہان قوم کو اس کام میں ضرور ہماری مدد کریں گے اور ہم کو اس قابل بناویں گے کہ ہم ان کے اخراجات کو ادا کرسیس اور جب وہ تعلیم پاکروا پس آویں گے تو اس وقت ہم خیال کریں گے کہ وہ دونوں کام متعلق تجارت کریں گے اور کمیٹر ٹھینی تجارت کی ہم قائم کریں گے جس میں امید ہے کہ بہت سے خیرخوا ھان قوم حصد دار ہوں گے۔

\*\*\*\*

# عام تعليم برشيامين

پرشیا واقع جرمنی کی عام تعلیم کی بابت 1861ء میں ایک رپورٹ چیپی تھی اس کا خلاصہ ہم اس لیے لکھتے ہیں تا کہ ہندوستان کے مسلمان جانیں کہ تربیت یافتہ قوموں میں کس درجہ تک تعلیم کی ترقی ہے۔

1861ء میں پرشیامیں بچپیں ہزارایک سوچھین سرکاری ابتدائی سکول تھے اور آٹھ سو تیرہ خانگی جن کی کل میزان بچپیں ہزارنو سوانہتر ہوئی۔

سرکاری اسکولوں میں ستائیس لا کھتہتر ہزار جارسو تیرہ لڑکے ولڑکیاں پڑھتی تھیں اور خانگی اسکولوں میں اڑتالیس ہزارتین سو بیالیس جس کی میزان اٹھائیس لا کھا یک ہزارسات سوچین ہوئی۔

پرشیا کے ملک کی آبادی ایک کروڑ چوراسی لاکھا کیا نوے ہزار دوسوبتیس آدمیوں کی ہے۔ اس حساب سے فی سات سوبارہ آدمیوں میں ایک اسکول ہوتا ہے اور اوسطاڑ کوں کافی اسکول ایک سودس کے قریب پڑتا ہے۔ اسکول ایک سودس کے قریب پڑتا ہے۔

ان اسکولوں کے سوا چارسو پینتالیس جھوٹے لڑکوں کے پڑھنے کے لیے کمتب تھے جن میں بتیس ہزارسات سوپنالیس لڑکے پڑھتے تھے۔

اعلیٰ تعلیم کے مدرسہاس سے علاوہ ہیں گر 1861ء میں کل طالب علم جوتمام مدرسوں اوراسکولوں اور مکتبوں میں پڑھتے تھےان کی تعداد بتیس لا کھ چھیا نوے ہزار پانسو چھیالیس تھی اورکل مدرس چھتیس ہزارتین سوچودہ تھے جن میں تینتیس ہزارتریسٹے مرداورتین ہزار دوسو اسی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1861ء میں ان لوگوں میں جونوج میں بھرتی سے اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1861ء میں ان لوگوں میں جونوج میں بھرتی سے اس بات کا تنجینہ کیا گیا کہ کس قدر آدمی بن پڑھے ہیں تو معلوم ہوا کہ فی صدی دوآدمی بن پڑھے سے مگر بیز مانہ اب گیا اس عرصہ میں اب اور زیادہ ترقی تعلیم کی ہوگئی ہے جب میں ولایت میں تھا تو ایک جرمنی عالم سے میرکی بہت ملاقات تھی اور ان سے جرمنی کی تعلیم کا بہت ذکر رہتا تھا وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ اب پرشیا میں فی ہزار ایک آدمی بھی بن پڑھا بہت ذکر رہتا تھا وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ اب پرشیا میں فی ہزار ایک آدمی بھی بن پڑھا بہت کے کہ اب بہت کی کیا گئے گا۔

اب ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر خیال کرو کہ اگران میں پڑھے ہوئے آدمی تلاش کیے جاویں توفی ہزارا میک آدمی بھی پڑھا ہوا بمشکل نکلے گا پس غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کواپنی قومی ترقی اور تربیت وشائنتگی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔

جوحال کہ ہم نے اوپر بیان کیااس میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں کا نام آیا ہے۔ اس سے بیز تہ ہمجھا جاوے کہ ان اسکولوں اور کالجوں کا خرچ سرکاری خزانہ میں سے دیا جا تا ہے نہیں تمام اسکولوں اور مکتبوں اور کالجوں کا خرچ رعایا دیتی ہے مگر وہاں تعلیم کے باب میں ایک خاص قانون ہے اس کے مطابق جواسکول یا مدرسے قائم ہیں وہ سرکاری کہلاتے میں اور باقی خانگی ورز حقیقت میں وہ سب رعایا کی طرف سے ہیں۔

جرمنی میں جورعایا کی تعلیم کا قانون ہے نہایت ہی عمدہ ہے مگروہ قانون ہندوستان ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا بلکہ انگلینڈ اور ویلز میں بھی اس کے مطابق عمل درآمہ ہونا نہایت وشوار ہے چہ جائیکہ ہندوستان اور اس لیے ہماری بدرائے ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کی ہرایک قوم خود آپ اپنی قوم کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوگی اورخود آپ اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست نہ کرے گی اس وقت تک قومی طرف متوجہ نہ ہوگی اورخود آپ اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست نہ کرے گی اس وقت تک قومی

تعلیم کا ہونا غیرمکن ہے۔

جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے لغو خیالات اور بیہودہ تعصّبات میں مبتلا ہیں اور اپنی قوم کی بھلائی اور ان کی تعلیم وتربیت کی کچھ فکر نہیں کرتے ہمارا دل جاتا ہے اور کمال رئح ہوتا ہے اس وقت ہمارا فلم نہیں رکتا اور زبان حال سے میر کا بیشعر پڑھتا ہے۔

ضبط کروں میں کب تک آہ
چل رہے خامہ بسم اللہ
اور پھر کہتا ہے جو کہتا ہے اور لکھتا ہے جو لکھتا ہے۔

# مصرمين علوم كى تعليم

## (على گڑھانسٹى ٹيوٹ گزٹ19مئى1883ء)

ہم نے آج کے اخبار میں عربی اخبار الاھرام سے جو اسکندریہ میں چھپتا ہے لارڈ ڈ فرن کی اسپیچ کا ترجمہ جومصر کے مدرسوں اورعلوم کی تعلیم سے متعلق ہے چھا پی ہے اور اس کے چند فقروں پراپنے ملک کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ریو یولکھنا چاہتے ہیں۔

ہمارے ملک کے سب لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ علوم وفنون جدیدہ کے ترجموں میں اوران کے ذریعہ سے ملک میں اعلی درجہ کی تعلیم پھیلا نے میں مصر میں جو کوشش ہوئی وہ بے نظیر ہے اور در حقیقت نہایت عمدہ ترجے ہوئے ارمفید مفید کتا میں لکھیں گئیں لیکن اب وہ سب بے کار ہیں اس لیے کہ ان کے ترجے ہوتے ہوتے اور درس میں آتے آتے تک علوم وفنون نے ایسی ترقی کرلی کہ وہ کتا ہیں مثل تقویم پارینہ کے بے کار ہو گئیں لارڈ فرن نے فرمایا کہ 'جو کتا ہیں صنائع اور فنون کے مدارس میں زیر درس ہیں وہ تقویم پارینہ ہونے میں ہوگئیں اور بیاس وجہ سے کہ کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہونے اور ان کے مشتمر ہونے میں بے موقع تا خیر ہوئی ہے۔'

پس جولوگ ہمارے ملک میں بذریعیر جموں کے اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا خیال کرتے ہیں وہ کیسی غلطی میں ہیں علوم میں دن رات اس قدرتر قی ہوتی جاتی ہے جس کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ پس جب تک کہ اسی زبان میں کافی لیافت حاصل نہ ہوجس زبان میں وہ علم پیدا

ہوتے ہیں اورتر قی یاتے ہیں اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔

ایک اور مثال ہم خود اپنے ہاں کی دیتے ہیں ہمارے علوم وفنون جو ہمارے باپ دادا نے حاصل کئے تھے وہ ایک درجہ پر بہنچ کر ٹھہر گئے تھے ان کی ترقی بند ہوگئ تھی وہ تمام علوم عربی زبان میں سخے اور جہاں تک انہوں نے ترقی پائی تھی عربی زبان میں پائی تھی اس کے بعد فارسی زبان میں بہت سے ترجے ہوئے اور کتا ہیں بھی تالیف ہوئیں۔ مگر کیاان ترجموں کو پڑھ کرکوئی عالم ہوگیا ہے ہیں یہ خیال کہ ہم علوم وفنون جدیدہ کو اعلی درجہ پر بذر بعیر جموں کے حاصل کرلیں گے مجنس ایک لغواور بیہودہ خیال ہے۔

مصرکے مشہور مدرسہ ازھر بیکا ذکر لارڈ ڈفرن نے اپنی اسپیچ میں کیا ہے جس میں تنین سو مدرس ہیں اور آٹھ ہزار طالب علم پڑھتے ہیں اس مدرسہ میں اس قدیم طریقہ پرتعلیم ہوتی ہے جس طریقہ پر ہمارے ملک کے علاء اس زمانہ میں طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں اس مدرسہ میں علم کلام، فقہ، صرف ، نحو، منطق ، فلسفہ علم ادب عربی میں پڑھایا جاتا ہے۔

ابہم کوغور کرنا چا ہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ خود لارڈ ڈفرن کی پہنچ سے جو
بالکل صحیح و درست طور پر انہوں نے بیان کیا ہے پایا جاتا ہے، جہاں انہوں نے بیکہا ہے کہ''
مصریوں کو اس شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ عموماً مصر کے محکمہ جات میں بہت سے
یور پین موجود ہیں کیونکہ خاص مصر کے لوگوں میں ایسے اشخاص کا سر دست دستیاب ہونا جن
میں ہرا کی قتم کی ضروری لیا قبیں پائی جاتی ہوں اور جوان تمام کا موں کو شجیدگی سے چلاسکیں
جن کی باگ مجبورا نہ غیر ملک کے لوگوں میں ہے محال سے کم نہیں'' پس ہمارے ملک کے
لوگوں کو جواسی پر انی قشم کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کونسا پھل اٹھانے کی توقع ہے۔
یہی مصیبت سر سالار جنگ مرحوم کوتھی کہ اس ملک کے لوگوں کو کسی قتم کے کام کی
لیافت نہیں تھی اور گورنمنٹ انگریزی کے عہدہ دار جیسی لیافت رکھتے تھے اتن بھی لیافت دکن

کے لوگوں میں نتھی لا جاروہ گورنمنٹ انگریزی کے عہدہ داروں کو بلا بلا کرنو کرر کھتے تھے جن کی لیافت کے سبب اس ملک میں کسی قدر صورت انتظام ظاہر ہونے لگی تھی پس دکن کے لوگوں کولارڈ ڈفرن کی اس گفتگو سے نصیحت پکڑنی لازم ہے۔

ایک اور عجیب بات مصر کے طالب علموں میں پائی جاتی ہے جو بعینہ ہمارے ملک کے لڑکوں میں بھی اکثر موجود ہے لارڈ فرن نے کہا ہے کہ'' مصر کا ایک لڑکا چھوٹے ہی سن میں سمجھ دارنظر آتا ہے اوراس کو خاص قسم کی قابلیت، ریاضیات اور علم لغات میں ہوتی ہے گر جب وہ ترقی کے ایک محدود درجہ تک پہنچتا ہے تو اس کی عقل اس قدر علوم عالیہ کے سکھنے میں ترقی نہیں کرتی جتنا کہ اس کا جسم ترقی کرتا ہے'' یہی حال ہمارے ملک کے اکثر مسلمان لڑکوں کا ہے۔

اسی سلسلہ میں لارڈ ڈفرن نے کہا کہ'' کم سنی میں شادی کا ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے جواس کوتر قی کے سلسلہ سے جدا کر دیتا ہے بہت سے طالب علم ہیں جن کوتعلیم کی بینچوں پر ببیٹھا دیکھو گے مگر وہ اپنے کندھوں پر جورو کا بوجھ لا دے ہوئے ہیں'' میں اس قدر اور اضافہ کرنا چا ہتا ہوں کہ دوتین بیچ بھی گھر میں رور ہے ہیں۔

ہمارامقصدان تحریروں سے اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ جومقد س اشخاص علوم مفیدہ کے حاصل کرنے سے قوم کو باز رکھتے ہیں اور مذہبی تعصب کو کام میں لاتے ہیں اور مذہبی ٹی کی آڑ میں لوگوں کو اغوا کرتے ہیں وہ قوم کے، اسلام کے، مسلمانوں کے در حقیقت دشمن ہیں بعضے تو صرف اپنی دکا نداری اور مشخت قائم رکھنے کو اور بعضے صرف اپنا تقوی اور تقدس لوگوں میں جتانے کو قوم کو غارت کرتے ہیں ان کا دعوی دینداری ادعائے تقدس محض جھوٹا ہے اسلام ایک نہایت روشن اور سچا جو ہر ہے اس کو علوم سے اور حقائق اشیاء کے معلوم ہونے سے جہاں تک کہ طافت بشری میں ہے کچھ تقصان نہیں پہنچا البتہ علماء کی د کا نداری اور مقدسین کے بناوٹی تقدس اور متوهمین کے توهم باطل کو ضرور نقصان پہنچتا ہے پس قوم کواپنے حال پرخودغور کرنا جا ہیے کہ در حقیقت ان کو کیا کرنا جا ہیے۔

علاوہ اس کے بیہ بات نہایت غور طلب ہے کہ باوجو یکہ مسلمان مختلف آب وہوا کے ملکوں میں آباد ہیں اور مختلف قو موں کے لوگ ہیں مختلف عملدار یوں میں رہتے ہیں ان کی حیثیت بھی مختلف ہے کہیں خود مختار بادشاہ ہیں کہیں خود مسلمان بادشاہ کی رعیت ہیں کہیں غیر قوم و فد ہب کے سلاطین کی رعایا ہیں مگر کیا سب ہے کہ حالت سب کی یکساں ہے جو خراب حالت کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی پاتے ہیں بجنسہ مصر کے مسلمانوں میں پائی جاتی حالت کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی پاتے ہیں بجنسہ مصر کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور اس حالت کا نمونہ ٹونس، مراکو، ترکی میں دیکھتے ہیں شام و روم ایران و بخار اسب کیساں حالت میں ہیں اس پرغور کرنا مسلمانوں کی بہودی چا ہنے والوں کو نہایت ضرور ہے اور قوم کے لیے نہایت مفید، خدا کرے کہا اور قوم مے لیے نہایت مفید، خدا کرے کہا اور اس میں سے کوئی شخص اس کے اسباب بیان کرنے پر اور اس عقدہ کے طل کرنے پر متوجہ ہو۔

 $^{\diamond}$ 

## مصر کی معاشرت اوراس کی تهذیب

## (تهذیب الاخلاق جلداورنمبر 7 بابت 15 ذی الحجه

#### (<sub>2</sub>1287

مشہور ہے کہ مسلمانی ریاستوں میں سے مصرنے تہذیب وشائستگی میں بہت ترقی کی ہے ہے۔ ہے س لیے ہم اس کا کچھ حال جو ہماری آنکھ کا دیکھا ہے لکھتے ہیں۔

مصر کی تہذیب وشائنگی کا حال بیان کرنے کے لیے وہاں کے باشندوں کو چار فرقوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔

> اول: بورپین یعنی فرنچ اوراطالین اور گریک اور کچھانگریز جو بطور رعایایا تجار وہاں بسے ہوئے ہیں۔

> دوم:مسلمان امراء وروساء وعہدہ دار جواس ملک میں رہتے ہیں، لینی اعلیٰ درجہ کے مسلمان باشندے مصرکے۔

> سوم: عیسائی مصری لیعنی مصر کے رہنے والے جنہوں نے قدیم یا حال کے زمانہ میں مدہب عیسائی اختیار کیا ہے اور جواکثر قبطی نسل کے ہیں۔

چہارم: متوسط درجہ اورادنیٰ درجہ کےمسلمان باشندےمصر

یورپ کی قومیں جومصر میں ہیں اگر چہوہ بہ نسبت ان یور پین قوموں کے جوخاص یورپ میں رہتی ہیں تہذیب و شائنگی میں گھٹی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نہایت مہذب اور شائنستہ اور تربیت یافتہ ہیں ان کے مکان نہایت صاف اور بخو بی بقدرا پنے اپنے مقدور کے آراستہ پھولوں اور پھولدار درختوں اور بیلوں کو جا بجامکان پر چڑھانے سے پیراستہ ہیں ہر ایک یورپین کا مکان اس طرح پر بقدرا پنے مقدور کے آراستہ ہے الا بہت مفلس یورپین جو قد یم شہر کے اندر عام لوگوں سے ملے ہوئے رہتے ہیں اور جن میں سے ایک شخص گریک کے گھر میں خود گیا تھامش عام مصریوں کے گھر وں کے خراب ہیں۔

یورپین کی عورتیں بھی نہایت خوبی اور صفائی سے رہتی ہیں نفیس نفیس لباس پہنے ہوئے پھرتی ہیں بات چیت نہایت تہذیب اور شائنگی سے کرتی ہیں اور یورپین مردعموماً صاف اور درست معمولی لباس کوٹ پتلون پہنے ہوئے رہتے ہیں الا یورپ کی ٹوپی سومیں دوچار پہنتے ہوں گے ور ندسب کے سب ترکی لال ٹوپی پھند نے دار پہنتے ہیں ان کا لباس اور بدن اور کھانے کے برتن پاک صاف اجلے اور درست رہتے ہیں یورپین زن ومرداپی یورپ کی زبان بھی بولتے ہیں اور عربی خوب بولتے ہیں جو بالفعل تمام مصریوں کی زبان ہے بات چیت ان لوگوں کی نہایت شائستہ اور مہذب اور لہجہ گفتگومثل مہذب آ دمیوں کے لہجہ کے ہے۔

مسلمان امراء وروساء وعہدہ داران نے بالکل اپنا قدیم طریقہ اور قدیم لباس اور پرانا طرز زندگی چھوڑ دیا ہے سب کے سب کوٹ پتلون پہنتے ہیں اور لال پھندنے دارترکی ٹو پی اوڑ ھتے ہیں مثل یورپین کے اپنے مکانات کوصاف اور پھولوں اور پھولدار درختوں سے آراستہ رکھتے ہیں میز وکرسی پر ہیٹھتے ہیں چھری کا نٹے سے کھانا کھاتے ہیں اکثر فرنچ اور عربی اور تربی نیں جانتے ہیں ان کی نسبت مجھکو کہنا جا ہے کہا گر بالکل یورپین کی عربی اور تربی کی اور بین کی سبت مجھکو کہنا جا ہے کہا گر بالکل یورپین کی

ما نندمہذب نہیں ہو گئے ہیں توان کی پوری پوری فقل تو ضرور کی ہے۔

عیسائی مصری بھی تہذیب وشائنگی میں کم نہیں انہوں نے اپنے ہم مذہب یور پین بھائیوں کا سا برتا و اور طریقہ اختیار کیا ہے میں دوایک عیسائی مصریوں سے ملا اور ان کو تھائیوں کا سا برتا و اور طریقہ اختیار کیا ہے میں دوایک عیسائی مصریوں سے ملا اور ان کو تہذیب وشائنگی میں آراستہ پایا۔ وہ سب قبطی نسل کے تھے اور ان میں سے ایک شخص باوجود میکہ بجزعر بی زبان کے اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا مگر ہر بات اور عادت اور بات چیت میں مثل یور پین جنٹلمین کے مہذب تھا مصری عیسائی لڑکیوں کے بڑھانے کے لیے مشنریوں نے اسکول بھی بنائے ہیں اور ان لڑکیوں کوعر بی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور اخیل اور اور دعاوں کی کتابیں عربی زبان میں بڑھائی جاتی ہیں۔

متوسط درجہ اوراد فی درجہ کے مسلمان مصری جو بہت کثرت سے ہیں نہایت خراب اور ابتر حالت میں ہیں میلے اور نہایت میلے اور اباس نہایت خراب اکثر نیلا کرتا جس کا گریبان کھلا ہوا ہے پہنے ہوئے ہیں اور ٹانگوں میں کوئی چیز نہیں، بالکل ننگی اور کپڑ االیہا میلا کہ شاید پہننے کے بعد بھی دھونے کی نوبت نہیں آتی ہوگی پاس بٹھانے کودل نہیں چا ہتا بدن و کپڑ وں میں سے بری بوآتی ہے۔

متوسط درجہ کی عورتوں کی حالت بہ نسبت مردوں کے اچھی معلوم ہوتی ہے گرادنی درجہ کی عورت و مرد کی نہایت خراب حالت معلوم ہوتی ہے اور جو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ کثر ت سے ہیں اس لیے مصر باعتبار خلقت کے آنکھ میں نہایت برااور خراب معلوم ہوتا ہے اگر مصر کے بازاروں میں جاؤاور عام طور پر وہاں کی خلقت پر نظر ڈالوتو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان میں قحط کے دنوں میں بھنٹیر کی طرف کے لوگ عورت ومرد نیلے کرتے پہنے ہوئے اور تباہ حالت میں چلے آتے ہیں تمام یور پین کیا مرداور کیا عورت ان لوگوں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اندھیری رات میں تارے یا کوڑے میں موتی۔

اس درجہ کے لوگوں کا لہجہ گفتگوالیا ناشا ئستہ اور خراب ہے کہ ان کی نامہذب آواز کی دل پر چوٹ گئی ہے بہت بلنداور حلق میں نکلنے والی اور نہایت درشت آواز سے جس میں گردن کی رگیس تن جاتی ہیں با تیں کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو جانو رآپس میں لڑتے ہیں اور باوجود یکہ وہاں مسلمان گور نمنٹ ہے تب بھی اس فرقہ کے لوگ یورپین کے سامنے بہسب اپنے ناشا ئستہ اور نامہذب ہونے کے نہایت ذکیل ہیں اور جانو روں سے بدتر ان کا حال ہے سلطنت اسلام ہے الا اسلام صرف ان مسلمانوں کے ناشا ئستہ اور ناتر بیت یافتہ ہونے سے غیر تو موں کی آئکھ میں ذکیل ہے۔

پہلے پہل جب میں نے مصریوں کوآپس میں بات چیت کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ بہ سبب عربی زبان ہونے کے جس میں حروف حلقی زیادہ ہیں ان کا لہجہ ایسا خراب ہے مگر میں نے جب قبطی عیسائیوں کو دیکھا جو تربیت یافتہ تصان کا لہجہ نہایت سبک اورآ واز نرم اورآ ہستہ بات کرناسب کچھ عمدہ تھاان کے منہ سے لفظ پیارے معلوم ہوتے تھے اور عور توں کے منہ سے لفظ پیارے معلوم ہوتے تھے اور عور توں کے منہ سے توع بی لفظ نہیں نکلتے تھے بلکہ پھول جھڑتے تھے۔

مجھ پرمیری عمر میں ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے خیال کیا کہ شاید جین مذہب حق ہے جبکہ میں نے تمام چیزوں کو آفت میں اور جینوں کے مندر کوامن میں دیکھا اور مصر کی سیر میں مجھ پر ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے خیال کیں کہ شاید عیسائی مذہب حق ہے کیونکہ ہر مقام پر جوخوبی اور عزت اور برکت خدا نے عیسائیوں کو دی ہے وہ اور کسی کو نہیں دی بس کیا شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے نا مہذب اور ناشا کستہ ہونے سے اسلام کو داغ لگا ئیں اور اس کو جمیت اسلامی کے برخلاف نہ جھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی عور تیں میں باہر نکلنے کا عام رواج ہے غریب عور تیں بیا دہ مجرتی ہیں اور ذکی مقدور خاندان کی عور تیں بروم اور فٹن اور چرٹ پر سوار ہو کر پھرتی ہیں مگر

باہر پھرنے کا ایک خاص قتم کا لباس ہے کہ اس میں بجز آنکھوں کے اور پچھ نہیں معلوم ہوتا آنکھوں کے نیچے ناک پرسیاہ رنگ کا لمباہاتھی کی سونڈ کی طرح ایک کپڑ الٹکاتی ہیں جس سے نہایت ہیب ناک صورت ہوجاتی ہے ان کی ہیئت مجموعی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا ممی قبر میں سے نکل کر پھرتی ہے۔

امیر عورتوں کے باہر نکلنے کالباس ان سے کسی قدر بہتر ہے خدیوم مسرکی بیگات جو حرم کہلاتی ہیں ایک دفعہ سواری میں مجھے کو ملیس نہایت عمدہ بروم میں کھلے میدان سوارتھیں چار گھوڑ دل کو گھوڑ ہے جتے ہوئے بیشتر گھوڑ دل کو مطاق ہے جو کے تتھے اور گورے کو چوان انگریزی وردی پہنے ہوئے بیشتر گھوڑ ول کو مطاقت تھے ایک پورپین فوجی افسر گھوڑ ہے پر سوار آگے آگے تھا اور چار سوار مصری فوجی بیچھے تتھے اور کی جبتی خواجہ سرا گھوڑ ہے بر سوار ساتھ ساتھ تھا۔

سے بات خیال کرنی کہ مصری گورخمنٹ نے اپ ملک کومہذب اور شاکستہ کرنے میں قدر کا میا بی حاصل کی ہے، ایک نہایت مشکل کا م ہے کیونکہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس ملک کے حالات سے نہایت واقفیت ہونی چا ہے، تاہم باوجود یکہ عام لوگ الیی خراب اور ذلیل و ناشا کستہ حالت میں ہیں اس پر بھی تہذیب وشائسگی کی بہت ترقی معلوم ہوتی ہے شہر جو کہ نہایت میلا اور خراب اور بدوضع مردوں کے رکھنے کی بدبودار تہ خانوں کی مانند تھا، نہایت عمدہ ہوتا جاتا ہے شہر کے غربی جانب بلاق تک ایباعدہ شہر آراستہ ہوا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے نہایت نفیس سڑکیں اور جا بجاحوض و فوارہ اور چوکوں میں ہوا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے نہایت نفیس سڑکیں اور جا بجاحوض و فوارہ اور چوکوں میں خوبصورت بھولوں کے باغچہ تیار ہوگئے ہیں تمام دوکا نیس اور مکانات اور ہوٹلیں اگرین کی طور پر تیار ہیں مصرکا شہر غربی جانب کا بلاق تک ہرگز افریقہ کا شہر نہیں معلوم ہوتا بیکہ یہ دوئی رعایا ایسی مہذب نہیں ہے کہ وہ خود یہ سب کام جس قدر ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی رعایا ایسی مہذب نہیں ہے کہ وہ خود یہ سب کام

کرے دوسرے بیکہ شہر کی اس نفیس طرف جس قدر آبادی ہے وہ اکثر بورپین کی ہے اور وہی رہتے ہیں اورعیش وآ رام کرتے ہیں اور فرحت اور خوش حالی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور مسلمان اب تک اکثر اسی مولیثی خانه میں بندھتے ہیں اور ذلت اور نکبت ہے نہیں نکلے۔ مصرمیں اس کی گورنمنٹ کی کوشش سے تہذیب وشائنتگی پھلنے کا ایک اور بڑا نشان بہ ہے کہ تعلیم کے قواعد کسی قدر رائج ہوتے جاتے ہیں مصر کے مدرسہ کو جوخد یو کا مدرسہ کہلا تا ہے، میں نے دیکھا نہایت عمدہ ہےاور وہاں صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ لڑکوں کو تہذیب و شائستگی بھی سکھائی جاتی ہے تمام لڑ کے نوعمر نہایت عمدہ اور خوبصورت ور دی پہنے ہوئے تھے۔ انگریزی بوٹ اورکوٹ پتلون اور سرخ ترکی ٹوپی پھندنے داریہنے ہوئے اور میز وکرسی پر ا پنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے ہرایک علم پڑھنے والوں کووردی کی رنگت میں پاکسی خاص وضع کے تمغے کا فرق تھا۔ تمام علوم وفنون عربی زبان میں جوان کے ملک کی زبان ہے پڑھائے جاتے ہیں علاوہ اس کےانگریزی اورفرنچ اور جرمن زبان سکھلائی جاتی ہےاورانجام کارلائق لڑکوں کو پخیل علم کے لیے جرمن وفرانس اور لنڈن میں بھیجاجا تاہے۔

ہوتم کا ہنرمصر یوں میں ترقی پر ہے تمام کا مریل کے چلانے کا مصری خود آپ کرتے ہیں دھوئیں کی کل سے کام لیتے ہیں دھوئیں کا پہپ اور دھوئیں کا ھل گنوار دھقانوں کو چلاتے میں نے دیکھا کاغذ بنانے کی کل جودھوئیں سے چلتی ہے مصری چلاتے ہیں اور کاغذ بنانے کی کل جودھوئیں سے چلتی ہے مصری چلاتے ہیں اور کاغذ بناتے ہیں دھوئیں کی کل سے مصری چھا بے خانے کا کام کرتے بیسب با تیں ایسی ہیں جن بناتے ہیں دھوئیں کی کل سے مصری حصابی خانے کا کام کرتے بیسب با تیں ایسی ہیں جن کے سبب مصریوں کو ہندوستان کے مسلمان ان سے بہت زیادہ خوشحال ہیں ہم فوقیت دیتے ہیں۔

میوزیم مصرکا یعنی عجائب خانہ ایسا عمدہ ہے کہ مصر کی پرانی چیزوں کے لیے اپنا نظیر

نہیں رکھتا پرانی لاشیں جوممی کہلاتی ہیں اور پرانی صنائع مصر کی نہایت خوبصورت اورعمدگی ہے آراستہ ہیں اور بہت فائدہ بخش عبرت انگیز اور جیرت خیز ہیں۔

ولیم طور ڈرسل صاحب نے جوایک مشہور نامی گرامی قابل شخص ہیں اپنے روز نامچہ میں مصر کی گورنمنٹ کی نسبت ایک رائے کھی ہے جو کہ نہایت دلچیپ ہے ہم اس کواس مقام پر لکھتے ہیں اور وہ ہیہ ہے:

''اس بات کی نسبت رائے دینی کہ مصرتر قی کی حالت میں ہے یا تنزل کی اس وقت ہوسکتی ہے جبکہ اس ملک کے حالات کا ایک خاص علم ہونا می لوگ جومصر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ مدارات کرنے میں اساعیل پاشا کو پورپ کی شائستہ اور مہذب قو موں سے بچھ سیھنا نہیں ہے ممکن ہے کہ یہ بات لوگوں کی حیثیت کے لیے کسوٹی نہ ہواور نہ میں اس کے کسوٹی ہونے پر استدلال کرتا ہوں مگر اس سے یہ تقصود ہے کہ انگلستان کے لوگ بے تمیزی سے اس کی نکتہ چینی نہ کریں بلکہ اس قوم کی جس کی عزت اس کے بادشاہ کی ذات میں ہے شکر گزاری کریں۔'

میں تمام ہندوستان میں پھراہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگرکوئی اجنبی شخص گو کہ وہ فہیم ہولیکن ہندوستان کے حالات سے نا واقف ہوصرف رعایا اور دھقانی اور قصباتی بازار یوں سے خاہری صورت دیکھ کرانتظام انگریزی کی نسبت اتہام لگائے اورا پنی رائے قائم کر ہے تو کیسی مشکل کی بات ہے کلکتہ میں گورنر جزل یا کسی صوبہ میں چیف کمشنریا کوئی کلکٹر یا بھج بلکہ اور دنی عہدہ دار کو مع اس کے ملاز مین اور چپر اسیان ارد لی اور جلوس کے رعایا کی حیثیت سے مقابلہ کرواورغور کروکہ کی کے رہنے والوں کی کیا کیفیت دکھائی دیتی ہے خیال کروکہ ہم نے ہندوستان کے لوگوں سے ڈوننگ اسٹریٹ میں سلطان کے بال کا ایک گونہ مفت خرج دلایا ہے غور کروکہ اس عملداری میں جو دنیا میں نہایت عمدہ ہے (یعنی انگریزی عملداری

میں) کیا کیا ہوت اہے، تب مسلمان حکمران (بعنی خدیوم صر) پر پھر پھینکو جو فی الحقیقت اپنی رعایا کواسی حال میں رکھنا چا ہتا ہے جس حال میں ان کے باپ دادار ہے تھے اور باوصف اس کے اس نے اپنے ملک کو ضروری باتوں میں کا میا بی بخش ہے اور ترقی دی ہے اس نے سر کیس اور پانی کے جھر نے بنوائے، دار السلطنت بعنی شہر قاہرہ کو آراستہ کیا ہنر اور محنت کو برطایا اور جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے اس زنجیر کوتو ڑ ڈ الا جو مسلمانوں کو عیسائیوں سے جدا کرتی ہے۔

فرض کرو کہ اگراساعیل پاشاہرآ دمی کو جواس کے ملک میں رہتے ہیں ان کے گھرسے اور ان کے پیشہ سے چھوڑا کر چندسال کے لیے سرکاری خدمت پر مجبور کر بے تو اس حالت میں اس کے اطوار کی نسبت کیا کچھ نہ کہا جاوے گا۔

فرض کروکہ اگراساعیل پاشا کروڑوں اپنی رعایا سے کہے کہتم کومحصول دینا پڑےگا اور جومیں حکم دوں گاوہ ہی کرنا ہوگالیکن تم کوکوئی جلیل عہدہ سلطنت میں نصیب نہ ہوگا اور فوجی اور جہازی اور سول کے کا موں میں بجزاد نی کا موں کے اور کوئی کا متم کونہ ملے گاتو ہم لوگ کس قدراس کولعنت ملامت کریں گے۔

مسٹررسل کی بیرائے درحقیقت نہایت عدہ اور منصفانہ ہے اور جس عالی رتبہ اور فیاض طبیعت کے وہ بیں اسی رتبہ کی بیرائے ہے مگر نامہذب گورنمنٹ اور نامہذب توم کواس کو پڑھ کر پھولنا اورخوش ہونا نہیں چا ہیے مہذب اور تربیت یافتہ گورنمنٹ میں اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو ہزاروں بھلا ئیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ان گورنمنٹوں میں جن کی طرف مسٹررسل صاحب نے اشارہ کیا ہے مگر نامہذب اور ناتر بیت یافتہ گورنمنٹ میں بیہوتا ہے کہ اس میں برائی دکھائی ویتی ہے اور بھلائی الیتی قلیل ہوتی ہے جو خیال میں نہیں آتی اگر میہ بات بی ہوجیسا کہ مسٹررسل نے خیال کیا ہے کہ مسلمان حاکم یعنی خدیومصرا پنی رعایا کواسی حالت سے ہوجیسا کہ مسٹررسل نے خیال کیا ہے کہ مسلمان حاکم یعنی خدیومصرا پنی رعایا کواسی حالت

میں رکھنا چاہتا ہے جس حالت میں ان کے باپ دادا تھے تو حقیقت میں وہ حاکم کافر اور ظالم فرعون سے کچھ اور زیادہ درجہ نہیں رکھتا ہے اور جو بھلائی کہ اس نے کی ہواس بھلائی سے زیادہ نہیں ہے جوفر اعنہ مصرر عایا کوظلم سے بیگار میں پکڑ کرکام لیتے تھے اور پیاز اور سوکھی روٹی کھانے کو دے کران کے ساتھ بڑی نیکی کرتے تھے جو گور نمنٹ کہ اپنی رعایا کی ترقی کی دل سے خواہاں نہیں وہ حقیقت میں گور نمنٹ نہیں ہے بلکہ رعایا کی دیمن ہے۔

مہذب قوم اور نا مہذب قوم میں بھی یہی فرق ہوتا ہے یہ ہر گزنہیں ہوتا کہ مہذب قوم میں کوئی نقص یا عیب یا برائی نہ ہو گر البتہ یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں کے ساتھ لا کھوں کروڑوں بھلا ئیاں بھی ہوتی ہیں گرنا مہذب قوم میں بجز برائیوں کے اور پچھنہیں دکھائی دیتا نا مہذب قومیں گناہ کو ایسے برے طور سے استعال کرتی ہیں جس سے اس گناہ کی بدیاں بہت زیادہ عام اور تمام قوم کو خراب کرنے والی ہوجاتی ہیں مہذب قومیں اگر چہوہی یا اسی قسم کا گناہ کرتی ہیں مگروہ اس طرح پر وقوع میں آتا ہے کہ اس کی بدی عام ہونے نہیں پاتی قوم کی قوم کو فارت و بتاہ نہیں کرتی ہے ہے:

شرط سلقہ ہے ہر ایک کام میں عیب بھی کرنے کو ہنر عاہیے

نامہذب قوم نیکی بھی ایسی بری طرح کرتی ہے کہ یا تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی یا غیر مفید اور بے کل ہوجاتی ہے مہذب قوم جو نیکی کرتی ہے وہ ایسے سلیقہ اور خوبی سے کرتی ہے کہ وہ نیکی زیادہ عمدہ اور بته مفیدا ور برمحل ہوتی ہے۔

نامہذب قوموں میں اعتدال نہیں ہوتا نیکی کی طرف اگر متوجہ ہوتی ہیں تو اس کواتنا تھینچق ہیں کہٹوٹ جاتی ہیں بدی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اس کواتنا بڑھاتی ہیں کہ شیطان کے بھی کان کاٹتی ہیں۔ اس زمانہ میں ہمارے بھائی بندمسلمان صاحبوں کا بیحال ہے کہ اگر کسی مہذب قوم کا ذکر ان کے سامنے کر وتو اس قوم کی برائیوں اور عیبوں کا ذکر کرتے ہیں اے صاحب! یہ کون کہتا ہے کہ مہذب قوموں میں کوئی عیب نہیں ہوتا مگر بیتو دیکھو کہ ان میں ان عیبوں کے ساتھ بہت ہی بھلا کیاں اور خوبیاں بھی ہیں ہم ان کے عیبوں کو کیا تکمیں جبکہ ہم میں عیب ہی عیب بھرے ہیں مثل مشہور ہے کہ 'حجھاج ہولے سو بولے چھانی بھی ہولے جس میں بہتر سو چھید''

## محل سراخد بومصركي نا گفته به حالت

## (تهذيب الاخلاق 15 جمادى الثاني 1288 ھ)

جب کہ ہم بیخواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کوغیر قوم کےان خیالات سے

مطلع کریں جووہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں تو ہم کونہایت مشکل پیش آتی ہے اس لیے کہ تربیت یافتہ قومیں جس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں ان سے ہمارے بھائی بند واقف نہیں ہیں اور پی بھی بڑے شکر کا مقام ہے کہ غیر قوم کےلوگ بھی بخو بی اس بات ہے واقف نہیں ہیں کہ ہم لوگ س طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اگر واقف ہوتے تو ہم نہیں خیال کر سکتے کہ وہ اور بھی کس قدر زیادہ حقارت اور ذلت کی نظر سے ہم کود کیھتے۔ ہم لوگ روپیہ خرچ کرنے میں مہذب قوموں سے بہت زیادہ فضول خرچ ہیں ہم کچھ روپیپٹرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہمارے اخراجات زندگی بسر کرنے کے ان مہذب قوموں کے اخراجات سے کچھ کم نہیں ہیں اگر ہم ہندوستان کےکسی نواب یا راجہ یا مسلمان امير يامتمول ہندو كے اخراجات كانهينه كريں توبلا شبه مهذب قوم كے اسى درجہ كے امیروں سے زیادہ نکلے گا مگرافسوں اس پرآتا ہے کہ باوجودان سب باتوں کے مہذب قوم کے لوگ فرشتوں کی ما نند صفائی اور لطافت اور خوبی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم ما نندایک میلے کچلے جانور کے بہت لوگوں کی بیرائے ہے کہ یورپ کی قوموں کی طبیعت میں ا یک قدرتی صفائی اور لطافت ہے اور ایشیا کی قوموں کی طبیعتوں میں قدرتی کثافت اور غلاظت ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ ایشیا کی قوموں کی رسومات مذہبی ایسی ہیں جوانسان کی طبیعتوں کو کثافت کا عادی کر دیتی ہیں۔

گریدائیں کسی طرح تنایم نہیں ہوسکتیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ انسان کے مہذب ہونے کے لیے آب و ہوا اور موقع ملک کو بہت بڑا وخل ہے گر ایشیا کا ملک یا ہندوستان ایسانہیں ہے جو وہاں کے باشندوں علی الخصوص مسلمانوں کو تہذیب میں ترقی کرنے کا مانع ہو۔ مذہب اسلام جب کہ وہ تعصّبات اور تو ھات سے جس نے ہندوستان میں اس کو بہنست اور ملکوں کے بھی زیادہ گھیر لیا ہے پاک وصاف ہوتو وہ انسان کے مہذب ہونے کا خود ذریعہ ہے چہ جائیکہ وہ خارج یا مزاھم ہواصل بات سے ہے کہ تربیت اور عادت کو تہذیب میں بہت بڑا وخل ہے ہماری تربیت ایسے ناقص طریقہ پر ہوتی ہے جس کے سبب ہماری تربیت ایسے ناقص طریقہ پر ہوتی ہے جس کے سبب سے ہماری طریقہ اس بات سے ہماری طریقہ کے ہیں کے سبب سے ہماری طریقہ بین میں میں صفائی اور نفاست نہیں رہتی۔

ابراہیم پاشا خدیوم مرکا بڑا بیٹا جب کہ چھوٹا تھااس کے باپ اساعیل پاشا خدیوم مر نے بیتہ بیرسو چی کہ اس کی پرورش یور پین عور توں کے ذریعہ سے ہوتا کہ اس کو بجین ہی سے صفائی اور مہذب قوموں کی مانند زندگی بسر کرنے کی عادت پڑے۔ حقیقت میں بیتہ بیر نہایت عمدہ اور نہایت دانشمندی کی تھی چنانچہ اس نے لنڈن سے ایک عورت کو جس کا نام الملین لاٹ تھااس کام کے لیے نوکرر کھ کر بلایا اور وہ چندروز ابراہیم پاشا پرنوکررہی جب کہ وہ این ملک میں واپس گئی تو اس نے ایک کتاب کھی جس کا نام" حرم لیف ( Harm ) میں واپس گئی تو اس نے ایک کتاب کھی جس کا نام" حرم لیف ( ife کتاب سے بالفعل مفصلہ ذیل مضمون منت کر کر لکھتے ہیں اور آئندہ بھی کئیس گے اور امید کرتے ہیں کہ ان حالات سے ہمارے بھائیوں کو غیر قوم کے خیالات کا بچھ حال جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں معلوم ہوگا۔

وہ گھتی ہے کہ'' جب میں محل سرائے میں داخل ہوئی تو مجھ کوایک کمرہ رہنے کو ملا مگر
اس کمرہ کا سامان ایسا خراب تھا جسے دیکھ کر مجھے کمال نفرت ہوئی وہ کمرہ خود بھی نہایت چھوٹا
اور خراب تھا اور کچھ بھی سامان اس میں نہ تھا ہمارے ملک (یعنی لنڈن) کی اشراف بینیوں
کے ہاں جوعور تیں مزدوری کرنے کو آتی ہیں وہ بھی ایسے کمرہ میں دورات بھی بسرنہ کریں گ
اس کمرہ میں نہ بیٹھنے کے لیے کوئی کری تھی اور نہ لکھنے کے لیے کوئی میز تھی اور نہ کیڑا پہننے کے
لیے کوئی علیحدہ جگہتی ۔''

مذکورہ بالاتح ریسے یہ بات معلوم ہوگی کہ مہذب قوم کے لوگ کم درجہ کے بھی اپنے رہنے کے کمرہ میں کن چیزوں کو اشد ضروری سمجھتے ہیں اور لکھنے اور پڑھنے کے سامان نہ ہونے سے کیسا تعجب کرتے ہیں۔

وہ کھتی ہے کہ''اس کمرہ کے بلنگ کا بچھونا ایسا خراب اور سخت مثل تخت کے تھا کہ ہمارے وطن ( یعنی انگلینڈ ) میں اگر نہایت غریب گنوار کی چھوٹی سی جھونپڑی میں بھی ایسا بستر ہوتا تو اس جھونپڑے کی بےعزتی ہوتی مجھ کواپنے وطن کے گھر کا خیال آتا اور خدیومصر کے کل میں آنے کا نہایت ہی افسوس ہوتا ہردم یہی کہتی تھی کہا گرنہ آتی تو بہتر ہوتا۔''

اس کمرہ میں نہ تو کوئی سنگار میزتھی اور نہان لواز مات ضروری میں سے کوئی چیزتھی جو عور تو ل کی خوابگاہ میں ہونی چاہیے۔ پھول سجانے کے لیے کوئی گلدان تک نہ تھا۔

ندکورہ بالافقرہ سے تفاوت خیالات بخو بی واضح ہوتا ہے کہ مہذب قوم کے ادنی لوگ بھی جن چِیز وں کوضر وری سجھتے ہیں ہم کوان کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔

وہ گھتی ہے کہ'' البتہ اس کمرہ میں قالین بچھا ہوا تھا اور کھڑکی کے پاس مشجر سے منڈھی ہوئی ایک کوچ رکھی ہوئی تھی سب سے بڑی عجیب چیز جواس میں تھی وہ کپڑے رکھنے کی دراز دارالماری فرانس کی بنی ہوئی تھی اور گویا پیغاص میری خاطر داری کے لیے تھی کیونکہ روم اور مصر کی عورتیں پہننے کے کپڑے بخاریوں میں رکھتی ہیں جودیواروں میں مثل طاق کے بنتی ہیں۔''

وللحتی ہے کہ'' بیگات کے بیٹھنے کے دو کمرے تھان میں نہایت عمدہ قالین بچھے ہوئے تھے مگر جا بجا سفید چر بی کے داغ بڑے ہوئے تھے سبب بیتھا کہ بے تمیزی سے لونڈیاں ہاتھوں سے شمعیں جلا کر لیے ہوئے ادھرادھر پڑی پھرتی ہیں اور چربی کی بوندیں قالین برٹیکتی جاتی ہیں اور وہی بچھا رہتا ہے۔ دیواروں کے پاس مشجر کیڑے سے مندھی ہوئیں کوچیں بچھی تھیں اور بچ دیوار میں بہت بڑا آئینہ زمین سے حصِت تک کا لگا ہوا تھا حیجت نقش ونگار ہے آ راستہ تھی تھے میں سنگ مرمر کی ایک میزجس کے یا یوں پر گلٹ کا کام تھا رکھی ہوئی تھی اوراس کے حیاروں یا یوں پرآٹھ آٹھ بی کے حیار جھاڑ جیا ندی کے جن میں سرخ رنگ کی فانوسیں چڑھی ہوئی تھیں ر کھے ہوئے تھے تمام مکان میں کوئی تصویر رکھی نہتھی کچھ سامان بےترتیب رکھا ہوا تھا اور بہت ہی چیزیں وہاں نتھیں جن کی درحقیقت مکان کی آرائنگی کے لیے ضرورت تھی کافی رکھنے کی چھوٹی بفدر رکا بی کے گول میزوں پرسیپ کی چپی کاری بہت خوبصورت تھی مگر جو کہ میری نظر میں اپنے وطن کے امیر وں کے ڈرائینگ روم کی سجاوٹ اورعد گی سامان کی سائی ہوئی تھی اس لیے یہ سب چیزیں نہایت حقیر معلوم ہوتی تھیں غرضکہ محل سرائے کا بیرحال تھا کہ کہیں کوئی چیز ہے اور کہیں نہیں ہے اور ایبا مکان معلوم ہوتا تھا کہ جبیبا چاہیے ویبا آراستہ ہیں ہوا۔''

مجھےافسوں ہے کہاملین لاٹ نے ہندوستان میں آ کرکسی ہندوستان کےنواب یا راجہ کی نوکری نہیں کی اگر ہندوستان کی محل سراؤں کا حال دیکھتیں تو اور بھی زیادہ خوش ہوتیں۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانہ ہے جس کا حال املین لاٹ نے کھھا ہے مصراب

بہت زیادہ ترقی پر ہے اور یورپ سے زیادہ اختلاط ہونے کے سبب تہذیب وشائنگی میں اس نے بہت ترقی کی ہے۔

خمّ شد\_\_\_\_\_خمّ شد